قرآنِ مجيد كودرست پڙھنے ميں معاون اہم كتاب



فيضان تجويد

てきじじいり







ودران مطالعه ضرور تأالله دائن يجيم اشارات لكور صفي نم رنوف قرما ليج ، إنْ مَنا آة الله عزو علم على ترقى بوك.

| ] صفحه | عنوان | صفعه     | عنوان |
|--------|-------|----------|-------|
| Ì      | •     |          |       |
| Î      |       |          |       |
| Î      |       | <u> </u> |       |
| ľ      |       |          |       |
| Î      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| Î      | -     |          |       |
| Ì      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| ľ      |       |          |       |
| Î      |       |          |       |
| Î      |       |          |       |
| Î      | •     |          |       |
| Î      |       |          |       |
| Ť      | •     |          |       |
|        |       |          |       |



#### قرآن مجيد كودرست راعض من معاون ابم كتاب



#### پیشش

مجلس المُدِينَةُ العِلمِية (وعردالای) (شعبة درسي كتب)

🚱 مكتبة المدينه باب المدينه كراچى





021-32203311

042-37311679:2

058274-37212:

061-4511192: 2

051-5553765:2

0244-4362145:2

071-5619195:2

تام كاب : فيضان تجويد

وَيُ كُنُّ : مجلس ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِية (شعبدوري كتب)

كل صفحات : 161

يبلى بار : شوال المكرم ه ٤٣ ١ هه اگست 2014ء تعداد: 5000 (ياشي بزار)

ناشر : مكتبة المديد عالى مَدَ ني مركز فيضان مُديد محلّه سودا كران يراني مبزى منذى

بإب المدينة كراجي



الله يندكراجي : شهيدمجد، كهاراود، باب المدينة كراجي

..... الشعود: دا تادر بارماركيث، من بخش رود

🟶 .... سوداد آباد : (فيل آباد) الن يربازار 🕿 : 2632625 - 041

**⊛..... کشمیر** : چوکشهیدان میر بور

ایس... مله نتان : نز دیلیل والی میجد ، اندرون بو برگیٹ

🤏 ..... اوكارة و: كالح رود بالقال غوشيه مجد مزر تحصيل كوسل بال 👚 : 044-2550767

ه..... 🚵 نهير: وُراني چوك، مهر كتاره 🕿 : 5571686

ى..... نغاب شاھ : چگرابازار پزد MCB

ى..... **سىكىغى**: فىغان مدينة، بىران رود

الله عند المالية: فيضان مديد، شيخ يوره موز، كوجرا نواله عند 1055-4225653

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں









| صفحه | موضوع                                         | صفحہ | موضوع                                               |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 67   | سیق نمبر13 نون ساکن بنوین اور میم ساکن کابیان | iv   | طلبہ کے لیے پڑھنے کی اڑتمین یقیں                    |
| 72   | سبق نمبر 14ادعام كابيان                       | vii  | المدينة العلميه كاتعارف                             |
| 78   | سبق نمبر 15 عُمِّه كابيان                     | íх   | <u>پہلے</u> اے <u>پڑھئے</u>                         |
| 80   | سبق نمبر 16 نفخيم وترقيق كابيان               | XV   | طالب علم كاستادية تعلقات كييے جول؟                  |
| 85   | سبق نمبر 17 حرکات کابیان                      | [ 1  | سبق نمبر 1 حجوید کی ابتدائی ضروری با تیں            |
| 86   | سبق نمبر 18 سكون كابيان                       | 4    | سیق نمبر 2 قر آن باک کوتجوید سے ساتھ پڑھنے کی اجمیت |
| 87   | سبق نمبر 19 مَدَّ ات كابيان                   | 9    | سیق نمبر3 قرآن وحدیث کی روثنی میں ملم تجوید کا ثبوت |
| 93   | سبق نمبر 20وجو ہات مَدّ کابیان                | 14   | سيق نمبر4 قرآن پاك كوخراً، وازىت بإھنے كي ايميت     |
| 99   | سبق نمبر 21 اجتماع ساكنين كابيان              | 16   | تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول                         |
| 101  | سبق نمبر 22 ہمز د کے قواعد کا بیان            | 19   | سبق نمبر 5اصطلاحات ضروريه                           |
| 103  | سبق نمبر 23هائے ضمیر کا بیان                  | 29   | سبق نمبر6 كحن كابيان                                |
| 106  | سبق نمبر 24 سكتداورا مالدكابيان               | 31   | سبق نمبر 7 تَعَوُّ ذاورتشمِيهُ كابيان               |
| 108  | سبق نمبر 25 وقف كابيان                        | 42   | سبق نمبر 8 مخارج كابيان                             |
| 115  | سيق نمبر 26 قرآ في رموز اوقاف كابيان          | 50   | سبق نمبر 9 صفات كابيان                              |
| 118  | قواعد متفرقه                                  | 52   | سبق نمبر 10 صفات لازمه کابیان                       |
| 124  | ائتدكرام كيفراتين اور دلنشين واقعات           | 59   | سبق نمبر 11 صفات لازمد غير متضاد د كابيان           |
| 126  | قراءت عشره كأئمة كرام إوران كراو يون كالتعارف | 64   | سبق نمبر 12 صفات عارضه کابیان                       |

ٱڵ۫ۜٚحَمْدُيِثُهِ رَبِّ الْعُلَيئِنَ وَالصَّلُوثُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيْعِ فِي مِسْعِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ (

" يُنَا اللَّهُ عَدَّدَةً لَا الْمُحَصِّمِيرِ مِنْ مُرَّرِشُكُمَا مِنْظُورِ لَظِّرُ بِنَادِ مِنْ " كَا الْمِنْ مِنْ أَرْدُوف كَيْ لِبَيدِت مِنْ طَلَبِهِ مَنْ مِنْ لِيَّا مِنْ كَا لِيَّا مِنْ كَا مِنْ لِيَّا مِ

قُرمانِ مصطفَّحَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم: ''الْجَيْنَ بَيْد \_ كُوخَّت مِن واجْل كرو بِيَ - بـ '' (الجامع الصغير، ص ٥٥٧، حديث: ٩٣٢٦، دارالكتب العلمية، بيروت)

دومَدُ فَى پِيُولَ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل ﴿2﴾ جَنَى اللَّهِ عَلَى ال

﴿ ا ﴾ رضائے الی عَدَدُو کِ اَلَ وَ اِیْنِ نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے پڑھوں گا کہ جھے اپنی اور ساری وُ نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شَاءَ اللّه عَزَدُ عَلٰ ﴿ اِیْنِی اور ساری وُ نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شَاءَ اللّه عَزَدُ عَلٰ ﴿ اِیْنَ اللّٰهِ عَلَم اور سُنَت پہلے وَ صُو پُرِ مُل کے لئے نُوشیو کا استعال کروں گا۔ ﴿ ٢ ﴾ درجہ میں جانے سے پہلے وَ صُو پُرِ مُل کے لئے نُوشیو کا استعال کروں گا۔ ﴿ ٢ ﴾ درجہ میں جانے سے پہلے وَ صُو پُرِ مُل کے لئے نُوشیات کروں گا۔ ﴿ ١ ﴾ درجہ کی طرف جاتے ہوئے ہرقدم پر ' طالب علم' کی نصلیات پاؤں گا۔ ﴿ ١ ﴾ وَ اَل اسلام کو اِل گا ہیں تُھی کا کر رکھوں گا۔ ﴿ ٧ ﴾ درجہ میں ملنے والے اسلامی بھا نہوں کو سلام کروں گا۔ ﴿ ٨ ﴾ موقع ملاتو نیکی کی وعوت پیش کروں گا۔ ﴿ ٩ ﴾ درجہ میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا۔ ﴿ ١ ﴾ دورانِ پڑھائی اگرکوئی میری جگہ پر میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا۔ ﴿ ١ ﴾ دورانِ پڑھائی اگرکوئی میری جگہ پر میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا۔ ﴿ ١ ﴾ وردانِ پڑھائی اگرکوئی میری جگہ پر میٹھ چکا تو نرمی کے ساتھ وہاں سے اُسٹھنے کی درخواست کروں گا۔ ﴿ ١ ﴾ جان ہو جے مان بوجھ

فيضانِ تجويد) نيتيو

كرائر وكرر بين نبيل بي الله الله الله المالي ورجه من بيض كي وجه الله نيك محبت کے فضائل حاصل کرنے اور صحبت کے کھوق بورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ﴿ ١٣﴾ وين كُثب اورورس كى جكه كاادب كرون كا\_ ﴿ ١٢﴾ سبق شروع كرنے سے يبلے دُرودِ ياك اوردُ عابرُ هوں گا۔ ﴿١٥﴾ أستادصاحب كى بات توجہ سے شوں گا۔ ﴿ ١٦ ﴾ الركوئي بات مجھ نه آئي تو يو جھانوں گا۔ ﴿ ١٧ ﴾ فضول اور بِحُل سوالات كر کے اپنے ساتھی اوراُستاد کو کوفت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ ﴿ ۱۸ ﴾ قلّت فہم برصبر اور کثرت فہم پرشکر کروں گا اور تکبر سے بچوں گا۔ ﴿١٩﴾ اگر اُستاد صاحب یا ناظم صاحب نے ڈانٹ دیا تو خاموش رہ کر صبر کروں گا۔ ﴿۲٠﴾ ایک اُستادصاحب کی کمزوریاں دوسر ہےاُستادصاحب کو بتا کرانہیں آپس کی رجحش میں مبتلاء نہیں کروں گا۔ ﴿٢١﴾ جائز سفارش کرنے کاموقع ملاتو ضرور کروں گا۔ ﴿٢٢ ﴾ تعلیمی جدول یمل کروں گا۔ ﴿۲٣﴾ ﴾اگر مجھے کسی کی شکایت کی دجہ ہے کوئی سزا ملی تو میں اس ہے بدله لینے کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں رہوں گا۔ (۲۴ ) ساتھی طلبہ کی کسی بات برغصة آنے كى صورت ميں غصه بى كراس كى فضيلت كو حاصل كروں كا۔ ﴿ ٢٥ ﴾ يورے بدن كاقفل مدينة لگاؤل گا\_(يعني ہر ہرعضوكوخلاف شرع استعال سے بياؤل گا) ﴿٢٧﴾ بلااجازت کسی کی کتاب یا کا بی یاقلم وغیر ه استعال نہیں کروں گا۔ ﴿٢٧﴾ ا گرسبق یاد کرنے کے دوران کوئی بات سمجھ میں نہآئی تو اپنے سے (بظاہر ) کمزوریا عمر میں چھوٹے اسلامی بھائی ہے یو چھنے ہے شرم محسوں نبیس کروں گا۔ (۲۸ ) اور

اگر مجھ ہے کی نے سبق کے مارے میں کچھ دریافت کیا تو ختی المقدوراحسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیرخواہی کرنے کے فضائل یا وُں گا۔ ﴿٢٩﴾ اگر مجھ سے نادانستہ طور بریسی کی حق تلفی ہوگئی تو معافی ما تکنے میں درتہیں کروں گا۔ ﴿ ٣٠﴾ غُم ز دہ اسلامی بھائی کی غم خواری اور بیار اسلامی بھائی کی عیادت کروں گا۔ ﴿٣١﴾ آپس میں ناراض ہونے والے اسلامی بھائوں کی رام کروانے کی کوشش کروں گا۔ ﴿۳۲﴾ اگرکسی اسلامی بھائی کو مالی مدو کی ضرورت ہوئی تو استاد صاحب کے مشورے سے ماان کے ذریعے سے اس کی مالی مدد کر کے راو خداعۃ وَ وَجُلَّ میں خرچ کرنے کا ثواب حاصل کروں گا۔ ﴿٣٣﴾ اسلامی بھائیوں پرانفرادی کوشش کروں گا۔ ﴿٣٣﴾ اگرمکن ہوا تو کھانے کے اخراجات اپنی جیب سے اوا کروں گا۔ ﴿٣٥﴾ اگر بھی تنگ دیتی نے آ گھیرا تو بھی بلاضرورت شرعی کسی ہے سوال نہیں کروں گا۔ ﴿٣٦﴾ اپناوقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کروں گا بلکہ یٹھائی اور مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا۔ ﴿٣٤﴾ اینے علم بڑمل کرنے کے لئے مدنی انعامات برعمل اور ہرمدنی ماہ کے آخر میں اینامدنی انعامات کارسالہ مدنی انعامات کے ذمہ دار کوجع کروادیا کروں گا۔ ﴿٣٨ ﴾ مدنی مرکز کی طرف سے دیئے گئے جدول کےمطابق عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرتار ہوں گا۔ ( کامیاب طالب نلم کون؟، پڑھنے میں کیا کیانتیں کرے؟ بص١٦ تا ١٩ امْلَتُظاً )







از هُ ﴿ لِلْمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مِعْرَت عَلامَهِ مَا ال مؤلانا الوَبل الحَمْد اللَّها مِن عَظَارُتَا وَرَكَ رَضِوَى ضِيا لِنَّ وَمَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اَلْحَمُدُ لِلْهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَصُلِ رَسُولِهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم حَبِيعِ قَر آن وسقت كى عالمگيرغيرسياى تحريك "وقوت اسملامى" يكى كى دقوت، احيائ سقت اوراشاعت علم شريعت كودنيا بحريس عام كرن كاعزم مصمم ركحتى به التي المام أمورك بحسن وخوبي سرانجام دين كے لئے متعدد جالس كا قيام عمل ميں لايا گيا ہے جن بين سے ايک جبل "المحد ينق العلمية" بھى ہے جو وقوت اسملامى كعلماء ومفتيان كرام تحقير هذه الله تعالى برشتمل ہے، جس نے خالص على بختي قى اوراشاعتى كام كابير الشايا ہے۔ اس كے مندرج ذيل چيوشعيد بين:

(2) شعبهٔ دری کنب (4) شعبهٔ تراهم کتب (6) شعبهٔ تخریخ ﴿1﴾ شعبهٔ کُتبِ اعلیٰ حضرت ﴿3﴾ شعبهٔ اصلامی کُثب ﴿5﴾ شعبهٔ تعنیش کُثب

"المدينة العلمية" كى اوّلين ترجيح سركار اعلى حفرت إمام المسنّت عظيم البرّكت عظيم المرتبت، پروانت شمع رسالت، مُجرّد ودين ومِلَّت ، حامى سنّت ، ماحى بدعت، عالم شر يُعت، بير طريقت، باعثِ فير وبرّكت، حفرتِ

فيضاين تجويد

علاً مدمولینا الحاج الحافظ القاری شادامام أحمد تصاخان علیه و دُخه الرَّحمن کی گران ما سدور الحاج الحاج الحاج القاری شادامام أحمد تصاخات علیه و دُخه الرَّحمن کی گران ما سده کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتّی الوُسُع سُہل اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی بہنیں اِس علمی بیشتی اور اشاعتی مدنی کام میں ہرمکن تعاون فرما کیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گشب کا خود بھی مطالعہ فرما کیں اور دوسرول کو بھی اِس کی ترغیب دلا کیں۔

الله عَزْدَجَلُ " وعوت اسلامی" کی تمام مجالس بَشُول "المدينة العلمية " كودن گيار بوس اور رات بار بوس ترقی عطافر مائ اور بمار محمل خيركوز بورا خلاص سے آراست فرماكر دونوں جہال كى بھلائى كاسب بنائے۔ بميں ذير گند خصرا شہادت، جنت البقيع ميں مذن اور جنت الفردوس ميں جگد نصيب فرمائے۔

المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



رمضان السيارك ١٢٥ الص







قر آن کریم کو معجم مخارج " کے ساتھ" تجوید وقر اءَت " کے مُطابق ' نَعُرَ لِي البِ والبحِيهُ ' ميں يڑھنے كے لئے جن عُلُوم وفُنون سے وابستگی اور ان كا حاصل كرناضروري بأن علوم ميس ي'عطم تبجويد" كوبنيادي حيثيت حاصل ہے کیونکہ اِس علم کے ذریعے''حروف کوأن کے مخارج سے صفات لازمہ وصفات عارضہ کے ساتھ اوا'' کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ نیز قر آن مجید کو ''بِرِ اءتِ امام عاصم'' کے مطابق ہر وابت حفص بَطرِ پُق شاطبی پڑھنے کا فہم و شُغور بھی حاصل ہوتا ہے۔امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان علیہ رحمة الرَّحمن علم تجويد معلق فرمات بين تجويد قرآن ابم أمُوريس سے ب اوروه رُخر وف کوان کے مُقُوق دینااور حرف کواس کے مُخرج اور اصل کی طرف لوثانا ب\_بلاهُيه أمَّت مُسْبَعَه جس طرح معاني قرآن كفهم اورحُدُ و قِرآني كے نفاذ میں یا بند ہے اِی طرح وہ قر آن کےالفاظ کی تھیج اورانہیں اِی طریقة وصف پرادا كرنے كى بھى يابند ہے جس طرح إن كوقر اءَت كـ" أيَّمة" نے ادا كيا جن كا سلسلة سندنبي اكرم صلَّى الله تعالى عليه و آله وسلَّم تكمُّ تُصل بحاورعكُما في بغير تجويد كةرآن يرصي كود لكن "قرار ديا بـ - ( فاوى رضويه ١٨٨٦)

# إِتعليمِ قرآن اور دعوتِ اسلامي ۗ ﴿

اَلْعَدَمُدُ لِلْلَهِ عَوْدَ جَلَّ الْبِيْ عِوْدَ جَلَّ اللهِ عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَوْدَ جَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

آئے۔ مُدُ لِللَّهِ عَـزُوجَلُ اسلامی بہنوں کے لئے بھی مدارِسُ المدینہ بالخات قائم ہیں۔ جیل خانہ جات میں بھی قید یوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس طرح بیرون ملک موجود ہزار ہا مسلمان مدرّسَةُ المدینة آن لائن کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کردہے ہیں۔۔۔

عطاہوشوق مولی مدرسے میں آنے جانے کا خُدایاذ وق دی قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا



### تَمَنَّان اميرِ اهلِسنت دامت بركاتم العاليه الله

کاش! تعلیم قرآن گر آن کی گھر گھر وُھوم پڑجائے۔کاش! ہروہ اِسلامی بھائی جوسیح قرآن شریف پڑھانا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کوسکھانا شُروع کردے۔ اسلامی بہنیں بھی یہی کریں یعنی جو وُرُست پڑھناجانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھا ئیں اور نہ جانے والیاں ان سے سیکھیں۔ اِنْ مَشَاءَاللَّه عُرْدَ عَلْ بھرتو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہارا جائے گی اور سیکھیں کھانے والوں کیلئے اِنْ مَشَاءَاللَّه عُرْدَ عَلْ فَرُونِ ہُر قواب کا انبارلگ جائے گا۔

یک ہے آرز و تعلیم قرآل عام ہوجائے تِلا وت شوق سے کرنا ہمارا کام ہوجائے

(نماز كاحكام، نماز كاطريقه، ١١٢)

تالف فرمائى ہے۔ يكاب دوت اسلامى كى كى وقتى ق شعب "المدينة العلمية" اور" مجلس تفتيش قراء ت" كى مُشرك بيكش ہے۔

ال كتاب كانام شيخ طريقت، المير المسنّت باني دعوت اسلاى حضرت علامه مولا ناابو بلال محمد الياس عطار قادرى رضوى ضيائى دامت بركاتهد العاليه نه اين كثير مدنى مصروفيات كي باوجود شفقت فرماتي بوئ "فيض ان تجويد "

اِس کتاب سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لئے '' تجوید قراءت''
کے گیارہ حروف کی نسبت سے ﷺ 11 ﷺ مَدَ فی مُصول پیش کئے جاتے ہیں:
ﷺ برسبق کوز بانی یادکر کے اس کے مطابق حرف کوادا کرنے کی مشق کیجئے۔
ﷺ جولفظ آپ کے لئے نیا اور مشکل ہواس کے نیچ پنسل سے نشان لگا کر سجھنے کی کوشش کیجئے۔ ﷺ برمشکل لفظ یا عبارت کا جومفہوم آپ سمجھے ہیں اسے ماہر فن قاری/ استاد محترم کے سامنے پیش کر کے درست کروا لیجئے۔ ﷺ سہر سبق کو در ہے میں آنے سے پہلے پڑھ کر اور سمجھنے والے جملے پر پنسل سے نشان سبق کو در ہے میں آنے سے پہلے پڑھ کر اور سمجھنے والے جملے پر پنسل سے نشان کا کر لا یئے تاکہ آپ جب وہ سبق اپنے استاد محترم سے پڑھیں تو اس مشکل عبارت کو سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے سے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے ہے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے ہے سوال بنا کراس کا جائزہ لیجئے اور تعلیمی علقوں میں سمجھنے کے لئے مختلف زاویے ہے سوال بنا کراس کا جائزہ لیج کیں وہ مرائی لازی سے جو سمجھنے کے ایک سمجھنے کے لئے مختلف زاویے ہے سوال بنا کراس کا جائزہ کے سمبی کی سمجھنے کے لئے مختلف زاویے ہے سوال بنا کراس کا جائزہ کی بیا کہ بیا کی کے دی سے سمبی کے دیں سمبی کی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمیں کی کو سمبیمی کے دی سمبیمی کے دیں سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دیں سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمیں کے دیں سمبیمی کے دی سمبیمی کے دی سمبیمی کے دیں سمبیمی کے دی سمبیم

ایک حرف برخور سیجے مثلاً اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس میں کتنی اور کون کون کی صفات پائی جاتی ہیں اور کون کو صفات بائی جاتی ہیں ، قواعد وغیرہ برخور سیجے۔ ہے۔۔۔۔۔ ہیں سبق سے متعلق وضاحت اور حرف کواس کے مخرج اور صفات سے ادا کرنے کا طریقہ استاد محترم سے سیجے دہیں ہے۔ ہیں۔۔۔۔ جب تک سمجھ نہ آ جائے استاد محترم سے سیجھنے کی کوشش سیجئے ۔ ہیں۔۔۔۔ استاد سے نضول اور بے کل سوالات نہ سیجئے ۔ اور نہ بی جواب حاصل کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ سیجئے ۔ آپ کے سوال پر استاد کا خاموش رہنا اور جواب نہ دیتا اس بات کی دلیل ہے کہ

کیا تو آپ کے اس سوال کا جواب آگے آنے والے اسباق میں آئے گا۔

کیا اس سوال کا جواب سجھنے کی ابھی آپ کے اندر صلاحیت پیدائییں ہوئی۔

کیا اس سوال کا آپ کے سبق سے کوئی تعلق نہیں یا اس کا جواب وینا ضرور ی نہیں۔

ٹہیں۔ ﷺ بجواسباق پڑھ بچے ہیں اچھی طرح یا دکرتے جا کمیں اِنْ شَاءً اللّٰه عُرُوْءَ مُلُ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے۔ ﷺ سبجد تعلیم بھی اپنے استاد محترم سے رہنمائی حاصل کرتے رہے اور جو کتب آپ نے دورانِ تعلیم پڑھیں اُنہیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ اگر آپ نے مطالعہ چھوڑ دیا تو '' قواعد تجوید'' کا یا در کھنا بہت ہی مشکل ہوجائے گا۔

کا یا در کھنا بہت ہی مشکل ہوجائے گا۔

مدنى التجاء: ألْحَمُدُ لِللهِ عَزْوَجَلَّ جمارى اس كاوش ميس جوسن وخو بي نظر آئ وه قرآن كا فيضان اور شخ طريقت ، امير المستنت، باني دعوت اسلامي، حضرت علامه مولانا

ابوبلال محمد المياس عطار قادرى رضوى ضيائى دامت بدكاته دالعاليه كى خصوصى نظر ب اور جبال كوئى خامى مواس ميس مارى غير ارادى كوتابى كودخل ب قار كين كرام اور المي فن حضرات سه مدنى التجاء ب كه شرى، فنى يا كتابت كى كوئى غلطى ديكيس تو بذر يعداى ميل يا كمتوب مارى رمنمائى فرمائيس إن دئيسة الله عَوْدَ جُلُ آئنده الله يشن بنر يعداى ميل يا كمتوب مارى رمنمائى فرمائيس إن دئيسة الله عَوْدَ جُلُ آئنده الله يشن ميس اس كي تقييح كردى جائى -

الله عَذَّوجَلَّ عِن وعا بِ كَنْ مِيل فَيْ طَرِيقَت، اميرِ المِسنَّت باني وعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا ناابو بلال محمالیاس عطار قادری رضوی ضیائی داست بر کاته مداله علمه مولا ناابو بلال محمالیاس عطار قادری رضوی ضیائی داست بر کاته مداله عند به عطا کرده مدنی مقصد ' محصابی ادر ساری و نیا کو گول کی اصلاح کے لئے مدنی انعامات برعمل کرنے اور ساری و نیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے ماشقانِ رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے اور عاشقانِ رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے اور عطافر مائے دو عطافر مائے۔ اسلامی کے تمام شعبہ جات و مجالس کو دن گیار ہویں رات بار ہویں ترتی عطافر مائے۔ امین بہو النَّ الله قالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَطَافَر مائے۔

ر اعت العلميد ومجلس تفتيشِ قِرْ اعت الله الله المدينة العلميد ومجلس تفتيشِ قِرْ اعت الله الله الله الله الله ا







استاداورطالب علم كارشته ائتبائى مقدى بوتا برلهذاطالب علم كوچا بيدكدوه درخ ذيل امور پيش نظرر كھے:

اعلی حضرت مجدودین وملت شادامام احمدرضا خان علیه دسه الر حس کُثبِ معتمره کوالے سے اُستاد کے کھول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عالم کا جاہل پر اور اُستاد کا شاگر دیرا یک ساحق ہاوروہ یہے:

طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اُستاد کے سامنے بالحضوص اور دیگر مسلمانوں کے سامنے بالعموم ہے ہی ہولے۔ دیگر اساتذہ کرام کا بھی احتر ام کمحوظے خاطرر کھے ایسانہ ہو کہ صرف اُنہی اساتذہ کا احتر ام کرے کہ جن سے اسباق پڑھتا ہو۔ (کامیاب طالب علم کون؟ ہیں ۵۹،۵۸)





#### واہ کیا بات ھے عاشقِ قر اُن کی

حفرت سيّدُ نا ثابت بُنا في فسنِسَ مسرَّهُ السُّوراني روزانها بك بارحم قران باك فرمات تقرآب رحمة الله تعالى عليه بميشدون كوروزه ركعة اورساري رات قيام (عوادت) قرماتے، جس سحدے گزرتے اس میں دورَ کعت (تبعیة المسجد) خر وریڑھتے تحدیث نعت کے طور برفر ماتے ہیں: میں نے جامع مسجد کے برسٹون کے باس قران باک کاختم اوربارگادالی عزوَ جل میں گر برکیا ہے۔ عَمار اور تلا وست قران کے ساتھ آپ رحمة الله تعالى عليه كونصوصى مَحَبَّت تقىء آب، مه الله تعالى عليه يراييا كرم مواكد شك تاب فتاني وقات ك بعددورانِ تدفین اجانک ایک ایت تمرک کراندر چلی گی اوگ اینف اتحانے کیلئے جب يتكاتورد كور حران دوك كرآب رعة الله تعالى عليه فبسوش كمر يه مورخما زير هدي با آب رحمة الله تعالى عليه كے گھر والوں ہے جب معلوم كيا گيا تو شترا دى صاحبہ نے بتايا: والد محترم عليه رَحْمَةُ اللهِ الاكرم روزاندوُ عاكيا كرتے تھے: " عالله الكروك كووقات كے بعد قَبُو بِين مَمَازِيرْ ﷺ کی سعادت عطافر مائے تو مجھے بھی مُشرّز نے فرمانا۔''منقول ہے: جب بھی لوگ آب رحمة الله تعالی مله کے مزار پُر اُنوار کے قریب سے گز رہتے توقیس انو د سے تِلاوت قُرْ أَن كَا وَازْ آرِي بُونِي - (حِليةُ الاولياء ج ٢ ص ٢٦٦.٣٦٢ مُلتَقطاً، دار الكتب العلمية) اللَّهُ ءُزُرَجُلُ كَى أَنْ يَرَ رَحَمَتَ هُوَ اوْرَ انْ كَيْ صَدَقَعَ هَمَارَى مَغْفِرتَ هُو\_ المين بجاهِ النَّبِيِّ الْإمين صلَّى اللَّه تعالى عليه واله وسلَّم





١

ٱڵحَمْدُيلُهِ رَبِّ الْعُلَينِينَ وَالصَّلُوثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ٱمَّابَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطِي الرَّحِبُيعِ فِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبُعِ



## 🎉 ۗ تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں 🕌

سی بھی علم یافن کوشروع کرنے سے پہلے اِن باتوں کا جاننا ضروری ہے:
علم کا نام ،اس کی تعریف، موضوع ،غرض وغایت ، تھم اور فائدہ تا کہ اس علم کو حاصل
کرنے والے طلبہ کورغبت حاصل ہواور اس علم کا حاصل کرنا آسان ہوجائے۔
چنانچ تبجوید کی ابتدائی ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔

## ﴿ تِجوید کی تعریف ﴾

تجويد كالغوى معنى:

" اَلتَّحْسِيْنُ وَالْدِتْيَانُ بِالْجَيِّى "سنوارنا، خوبصورت كرنااوركى كام كوعم كى سے كرنا۔

تجويد كالصطلاحي معنى:

و المُوعِلْمُ يَبْعَثُ فِيهِ عَنْ مَّخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا وَعَنْ طُرُقِ



فيضان تجويد)

تَصْحِیْرِ الْحُرُوفِ وَتَحْسِیْنِهَا ''یعنی تعلم تجویز'اس علم کانام ہے جس میں حروف کے خارج اور ان کی صفات اور حروف کی تیج (صیح اواکرنے) اور تحسین (خوبطورت کرنے) کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

# ﴿ علم تجوید کا موضوع ﴾

علم تبح ید کا موضوع ''حروف تبی ''بیں۔''الف'' سے کیکر'' یا'' تک تمام حروف بیں جن کی تعداد انتیس ہے۔

## 🥞 ملم تجوید کی غرض وغایت 🎇

علم تجویدگی' فرض وغایت' بیہ کقر آن مجیدکو کر بی لب ولہد میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط ومجہول اوائیگ سے بچا جائے۔اورا گران اُمُورکو بجالانے میں اللّٰ عَدَّوَ جَلَ کی رضامتقصود ہوتو دونوں جہاں میں کامیا بی کا ذریعہ ہے۔

## الم تجويد كاحكم الم

علم تجويد كا حاصل كرنا فرض كفاسه باورقر آن باك كوتجويد كساته وسنا " وفرض عين " به وحضرت علامه مُلاً على قارى عليه وحمة الله البادى فرمات بين: ثُمَّةً هٰذَا الْعِلْمُ لَا حِلافَ فِي أَنَّه وَوْضٌ كِفَايَةٍ قَّ الْعَمَلُ بِهِ فَرْضٌ عَيْنٍ وَاسْ عَلَى كاما الله المنافى ا

(فیضاین تجوید)

کے ساتھ پڑھنا)''فرض عین' ہے۔اعلی حضرت امام احمد مضافان علیه دحمة الوحمن فرماتے ہیں: اتنی تجوید (سیکھنا) کہ ہر حرف دوسرے حرف سے سیح ممتاز ہو'' فرض عین' ہے۔ بغیراس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ (فقادی رضویہ ۲۵۳/۳)

# ﴿ سوالات سبق نمبر١ ﴾

﴿1﴾ ۔۔۔۔کسی بھی علم یافن کوشروع کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے؟

﴿2﴾ .... تجويد ك يغوى اورا صطلاحي معنى بيان فرمايي؟

﴿3﴾ ....علم تجويد كاموضوع كياب؟

﴿4﴾ ....علم تجويد كي غرض وغايت بيان سيجيَّ ؟

﴿5﴾ .... تجويد كاشرى حكم تفصيل كيساته بيان سيجي؟

حضرت سِيدٌ نااِ م فخرالدين ارسابندى عنيه رَحْمَهُ اللهِ القوى مُرْ وشهر مين رئيس الائمه كم مقام برفائز تصاور سلطان وقت آپ كاب حدادب واحترام كياكر تا تقال آپ رَحْمَهُ اللهِ تعَالى عنيه فرماياكرت تق كه مجمع يه منصب اپنه أستادى خدمت كرن كى وجه سے ملائ كه مين اپنا امراستادى اپنا استادى خدمت كياكر تا تقايمان تك كه مين ن ان كالا سال تك كها تا يكا اوراستادى عظمت كولموظ ركھتے ہوئے مين ن بھى بھى اس مين سے پچھ فرايا يا (راوعلم من اس)

#### سبق نمبرا:



قرآن مجيد، فرقان حميد الله عَزَّوَجَلَّ كي وه آخري اور كمل كتاب ہے جے الله تبارك وتعالى نے اپنے پیار محبوب صلَّى الله تعالى عليه و آله وسلَّم يرنازل فر مایا۔ بیدوہ مُقدَّس کتاب ہے جس نے بھٹی ہوئی انسانیت کوسید ھے راستے کی طرف ربنما كى فرما كى اور بيشار منكرين خداورسول عَزَّوَجَلَّ وصلْى الله تعالى عليه و آله وسلم ای کلام مجید کی بدوات اسلام قبول کر کے کا تنات کے ظیم رہنما بن گئے۔ یمی وہ صحیفہ آ سانی ہے جس کے کروڑ وں انسان مُفّاظ ہیں۔قر آنِ مجید ہی وہ کابِمُبین ہے جو ہرفتم کے تَغَیُّروتبدُّ ل تَحریف وترمیم کے بغیر موجود ہے۔اس کود کھنا، چھو نا، پڑھناعبادت ہے۔اس پڑمل دونوں جہان میں سعاد تمندی و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ گرافسوں! آج کامسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیوی ترقی وخوشحالی کے لئے بت نے علوم وفنون سکھنے ، سکھانے میں تو ہروفت مصروف عمل نظرة تاب جبكدرب عَنه وَجَلَ كَ نازل كرده قرآن ياك كويره في سيحفاور اس برعمل کرنے میں کوتا ہی اورغفلت کا شکار ہے۔ حالانکہ اس کی تعلیم کی اہمیت ہے کس کوا نکار ہوسکتا ہے۔

### القاآن كي ركون كانبت في آن بيراوكين الطاك براهن برهاك كفتا الرين الواتين معطفا

﴿ 1 ﴾ .... تخیر گو من تعلّم القرآن وعلّمه تم میں سے بہترین خص وہ بہترین نابوعبدالرحمٰن سُمَی رَضِی الله وَ عالی عَنْه معجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے : اِسی حدیثِ مُهارک نے محصے یہاں بھارکھا ہے۔ (بخاری مکتاب فضائل القرآن ، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ، ۲۰/۱ عدید دین ۲۷: د)

البی خوب دیدے شوق قرآں کی تلاوت کا شُرُف دے گنبد خفراکے سائے میں شہادت کا

﴿2﴾ ..... 'أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِراءَةُ الْقُرْانِ" افضل عبادت قرآن بإك كى تلاوت

-(معجم الصحابة لابن القانع، باب الالف، ١/١٥٥ مديث: ١٥)

﴿3﴾ ..... أمن قَرَءَمِنَ الْقُرُانِ حَرْفًا فَلَه عَشُرُ حَسَنَاتٍ "جَسُّصَ نَ قرآن مجيد كاليك حرف يرُهااس كے لئے دس نيكياں ہيں۔

(مسند الروياني، مسند عوف بن مالك الأشجعي، ٩٧/١ ٣٩٧/١ لحديث: ٦٠٥)

﴿4﴾ ﴿ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ وَأَخَذَ بِمَا فِيهِ كَانَ لَهُ شَفِيعاً وَيَهِ كَانَ لَهُ شَفِيعاً وَّدَلِيلاً إلى الْجَنَّةِ " جَس فِي آن مجيد سيكها اور سكها يا اور جو يجهز آن پاك ميس ہے اس برعمل كيا، قرآن شريف اس كى شفاعت كرے گا اور جت ميں لے جائے

كا-(المؤتلف والمختلف للدار قطني،باب الخاء،٢٠/٢٨)

### ﴿ قُر آن پاک کو خلافِ تجوید پڑھنے کی وعید ﴾ ﴿

تعلیم قرآن کے فضائل پر بیٹاراحادیثِ مبادکہ کُٹ احادیث میں موجود ہیں۔ مگریادر ہے کہ یہ فضائل اوراجرو تواب اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ قرآن کریم کو دُرُست تلفظ اور سیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے کے وکد مغلط طریقے پر پڑھا جائے گواب کے وعید وعذاب کا باعث ہے۔ جیسا کہ

حضرت سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عده فرمات بين : رُبَّ قَارِي لِلْقُرْانِ وَالْقُرْانُ يَلْعَنُه ، بهت سقر آن برُ صنه والله يسي كد ( غلط برُ صنى كا وجه سے ) قرآن أن برلعت كرتا ہے - (احساء علوم الدين ، كتاب آداب تلاوة القرآن ، الباب الاول ، في ذم تلاوة الغافلين ، ٢٦٤/١)

### علم تجويدى ابميت برفر مان اعلى حضرت عليه الرحمة

فيضارِ تجويد)

میں صِرَاطَا أَنْ بِیْنَ کَ جَلَد صِرَاطَ اللَّطِیْنَ پڑھے مُنا کِس کس کی شکایت کیجے ؟ یہ حال اکابرکا ہے پھرعوام بیچاروں کی کیا گنتی ؟ اب کیا شریعت ان کی بے پروائیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ فرمادے گی ؟ نہیں نہیں۔ اِن الْحُکُمُ اِلَّا دِیلُّهِ (توجمهٔ کنوالایمان) حَلم نہیں مگر الله کا۔ (فآوی رضویہ،۲۵۳/۳، بقرف)

# 

وعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۲۹۹ صفحات

پر مشمل کتاب '' نماز کے احکام'' میں ہے: جس سے ٹر دف سے ادانہیں ہوتے اس

کے لئے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لئے رات

دن کو مشش کر ہے اور سیحے پڑھے والوں کے جیھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ

(نماز) اس کے جیھے پڑھے ، یادہ آ بیتیں پڑھے جن کے حروف سیحے ادا کر سکتا ہواور

یددونوں صور تیں ناممکن ہوں تو زمانہ کو مشش میں اس کی اپنی نماز ہوجائے گی۔ آج

کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی

کوشش کرتے ہیں۔ یادر کھئے! اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔

کوشش کرتے ہیں۔ یادر کھئے! اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔

کوشش کرتے ہیں۔ یادر کھئے! اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔

کوشش کرتے ہیں۔ یادر کھئے! اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔

### قرمان امير المل سُنت دامت بركاته والعالية في

آپ نے قر اعَت کی اَبَمِیَّت کا بخو بی اندازہ لگالیا ہوگا۔''واقعی وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے جودُ رُست گُڑ آن شریف پڑھنانہیں سیکھتا''۔ (نماز کے احکام ،نماز کا طریقہ جس ۲۱۱) پندرهویں صدی کی عظیم علمی وروحانی شخصیت، عاشقِ اعلی حضرت، شخِ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی وعوت اسلامی حضرت علاّ مدمولا نا حجم الیاس عطار قاوری دامت برکاتهد العالیہ نے اس پُرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گنا ہوں سے بیجنے کے طریقوں پرمشمل شریعت وطریقت کا جامع مجموعہ" مدنی انعامات" کا رسالہ بصورت سُوالات عطافر مایا ہے۔ آپ کے عطاکردہ 72 مدنی انعامات کے مدنی انعام نمبر (64,70) کی روشنی میں اپنا محاسب فرما لیجئے۔

مدنی انعام نمبر 64: کیا آپ نے اذان اوراس کے بعد کی دعا، قر آن شریف کی آخری دس سورَتیں، دعائے قوت، الحقیات، وُرودِ ابراھیم اورکوئی ایک دعائے ما تورہ بیسب نخارج سے حروف کی دُرُست ادائیگی کے ساتھ زبانی یادکر لئے ہیں؟
مدنی انعام نمبر 70: کیا آپ نے نخارج سے کر وف کی دُرُست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بارقرآن ناظر وخم کرلیاہے؟ اوراسے اس سال دُبرالیا؟

# ﴿ سوالات سبق نمبر٢ ﴾

﴿1﴾ .... قرآن مجيد كى فضيلت پراهاديث مباركه مع ترجمه بيان سيجيح؟

﴿2﴾ ....قرآنِ پاك كوخلاف تجويد برِه صنح كى وعيد بيان تيجئ؟

﴿3﴾ .... كتنى تجويد سيكصنا فرض عين ہے؟

﴿4﴾ ....جن سے روف صحح ادانہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟



#### سبق نمبر۳:

# قرآن وحدیث کی روشنی میں علم تبحوید کا ثبوت 🖁

قرآن مجيد مين الله عَدَّو جَلَّ كافر مان عاليشان ب:

وَكَهِيْكِ الْقُوُّ انَ تَكُرْتِيْلًا ۞ ترجمه كننز الايمان: اورقر آن فوب

(پ:٩١-١١مر مل:٤) كُشبر كُشبر كُر برهو-

اميرالمونين حضرت سَيِدُ ناعلى المرتضى ، شيرِ خدا كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكُويِهُ عَلَيْ وَجُهَهُ الْكُويِهُ عَلَيْ وَجُهَهُ الْكُويِهُ عَلَيْ وَجُهَهُ الْكُويِهُ عَلَيْ وَخِهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الرَّمَا وَ عَلَيْ وَلَيْ وَمُعَوِفَةً الْوَقُوفِ " ترتيل حروف كوعم كى سے (مخارج و مُعَوِفَة الْوقوف " ترتيل حروف كوعم كى سے (مخارج و مُعَالِينَ كا مان ہے۔

(شرح طيبة النشر في القراء ات لابن الجزرى، مبحث التجويد، ص٣٤) الله عَزَّدَ جَلَّ ارشًا و قُر ما تا ب:

اَلَّذِيْنَ النَّيْلُهُمُ الْكِتْبَيَتُلُونَهُ حَتَّى توجمه كنز الايمان: فِنهي بَم فَكُاب

يتلاوته (پ١٠ البقرة:١٢١) دى بورسين واييان كالاوت كرت ين

تفسير جلالين مين اس آيت مباركه ك تحت ب: "أَي يَقُوءُ وْنَه كَمَا

انوِل ''بعنی وہ اے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا۔

(تفسير جلالين مع حاشيه انوار الحرمين، البقرة، تحت الآية: ١٢١، ١/٨٥)



حضرت سَيِّدُ نازيد بن ثابت رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه بروايت بح كرسيد المسلين شفيج المدنبين ، رحمةُ للعالمين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كافر مان عالمين شفيج المدنبين ، رحمةُ للعالمين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كافر مان عاليشان ب: 'إِنَّ اللهُ يَحِبُّ أَنْ يَقْرَءُ القُواْنُ كُما أُنْزِلُ بِعَلَى اللهُ عَذَّوَجَلَّ عالميشان بيند كرتا بحد قرآن كواسي طرح برُها جائ جيسا استازل كيا گيا۔

(الجامع الصغير، حرف الهمزة، ص١١٧، حديث:١٨٩٧)

أُمُّ المؤمنين حضرت عا تشصد يقد رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْها مع مروى ب كم خضور سيد ووعالم صلَى اللهُ تعَالَى عَنْها وَالِه وَسَلَم فَ فَرِما يا: "المُهاهِر يالقرانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْمِرامِةِ الْمُهَالِم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم فَ فرما يا: "المُهاهِر وعالم صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم عَنْ رَاورمُ مَّ ب السَّفَرَةِ الْمُهارت من يرض والا بهت مُعَرِّ زاورمُ مَّ ب السَّفَرَةِ الْمُهارة المسافرين، باب فضل الماهر في القرآن ... الغ، ص ٤٠٠ عديث ٢٩٨)

حضرت سَيِدُ ناحُذَ يَفْه رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنه عدوايت م كَنْ كُريم، روَف رَحْ عَم اللّهُ تَعَالَى عَنه عدوايت م كَنْ كُريم، روَف رَحْ عَم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلّم فَ فرمايا: " إِقْرَءُ واالْقُرْ أَنَ يِكُونِ لِكُونِ الْعَرْبِ وَأَصُواتِها" وَأَصُواتِها" وَأَنْ وَلَ يَكُونِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلّم فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(نوادر الاصول، الاصل الخامس والخمسون والمائتان،٢/٢٠ - ١٠ حديث: ١٣٤٥)



### الله المستحويدك بارسيس امام جزرى عليه الوحمة كاشعار الم

حضرت سِّدُ ناامام جزرى عليه وحمة الله القوى افي كتاب" المُعقد مة الجروية "مين فرمات بين:

وَالْاحْذُ بِالتَّجُودِ بِدِ حَتُمٌّ لَّازِمِ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْانَ اثِم

تجویدکا عاصل کرنا ضروری اور لازی بے جوثر آن کریم کوتجوید سے ندیز هے ووگنا وگار ہے۔ لِلَاقَهُ مُنِيهِ الْلِلَهُ أَنْذَكَا وَهٰ كَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

اس لئے كد قرآن كوالله عَدَّوَجَلَّ فِي تِح يد كِساته فازل فرمايا ہے اوراى طرح (لين تجويد ك

المَه) فَقُ تَعَالَىٰ عَهِمُ تَكَ يَنْجَا بِد (المقدمة الجزرية ، باب التجويد ، ص ٢)

ایک اور مقام پرارشادفر مایا:

إِذْ وَاجِبُ عَلَيْهِم مُحَتَّم دُو الجَبُ عَلَيْهِم مُحَتَّم قَبْلَ الشَّرُوعِ أَوَّلًا أَنْ يَعْلَمُوا

قرآنِ مجید پڑھنے والوں پر بیہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قراء تہ شروع کرنے سے رہا ۔ اللہ





حروف تبحی کےمخارج اور صفات تا کہ وہ صیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکیں۔

(المقدمة الجزرية، منظومة المقدمة، ص١)

# 

اعلی حضرت علیه انوحمة نے ارشا وفر مایا: بلاشبہ اتی تجوید جس سے تھیج گڑوف ہواور غلط خوالی ہے بچے '' فرض عین '' ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے ' اللّه فن گ حُراکہ بِلاَ خِلافٍ '' (گن سب کے زدیہ حرام ہے) جواسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے اور وانستہ ( تجوید کی فرضیت جانے ہوئے) کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ ( فاوی رضویہ ۳۳۳/۲)

ايك اورمقام پراعلى حضرت المام احمدرضاخان عليه رحمة الرحس ككفته عين: تجويد بنص قطعى قرآن واخبار (احاديث ) منو الر هستيد الانس والجان عليه وعلى الله افضل الصلوة والسلام واجماع تام صحاب وتابعين وسائرا عمد كرام عليهم الرضوان المستدار حق وواجب اورعلم وين شرع البي ميد قال الله تعالى (يعنى الله عند كافر مان عاليشان ميد):

ترجمه كنز الايمان: اورقرآن فوب هر

وَمَيْتِلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْلًا ۞

(پ:۲۹-الموزّمل:٤) گھېرکر پڙھو۔

(لہذا) اے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفرہے، والعیاذبالله تعالی بال جوابی ناواتفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے (تو)وہ اس کا جہل ہے اُسے آگاہ ومُتَنَبِّه کرنا چاہئے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى اعلمه (فاوئ رضوبي، ٣٢٢/٢)

معلوم ہوا کہ معلم بچو بیرت ، واجب اورشریعت مُطَّبَرُ ہ کاعلم ہے۔ " تجوید" قرآن کریم کی نص قطعی، احادیثِ مُوَّارِ ، صحابہ، تالعین اور ائمہ کرام (علیهم الد ضوان) کے اجماع سے ثابت ہے۔

# ﴿ سوالات سبق نمبر ٢ ﴾

﴿1﴾ ۔ کیاعلم تجوید کا ثبوت قرآن وحدیث میں موجود ہے، بیان کیجے؟ ﴿2﴾ ۔ الله تعالی وجهه الکرید نے رُحْ کا اللہ تعالی وجهه الکرید نے تر تیل کے کیام عنی بیان فرمائے ہیں؟

﴿3﴾ ..... تجوید کے بارے میں علّ مد بُرری علید السوحمة کے اشعار مع ترجمہ بیان میجے؟

﴿4﴾ .....اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه وحمة الرحمن في تجويد كا أكار كرف والول كم تعلق كيا ارشاو فر مايا ہے؟

#### سبق نمبريه:

# قرآن پاک کوخوش آوازی سے پڑھنے کی اہمیت ا

قرآن مجید، فرقان حمید کوخوش آوازی سے پڑھناامر زائد سخسن (پندیدہ،
اچھا) ہے۔ قرآن کریم کوخوش آوازی کے ساتھ پڑھنے سے قراء تی قرآن کے
منٹ میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔ لیکن یا در ہے کہ خوش آوازی سے قواعد تجوید
نہ بگڑیں کیونکہ ایسی خوش آوازی جس سے قواعد تجوید بگڑیں ممنوع ہے۔ لین خفی
لازم آئے تو مکر وہ اور اگر لی جل لازم آئے تو حرام ہے۔ پڑھنے اور سننے دونوں کا
ایک تھم ہے۔ (فوائد مکیہ، ص: ۲۲)

خُوش آوازی مصطفی صَلَی این کریم کو پڑھنے کے متعلق الم فرامین مصطفی صَلَی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَم پیش کیے جاتے میں:

﴿ الله سَيدُ المُرسِينَ شَقَى المُندُ نَيْنَ ، رحمة للعالمين صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَافَر مَان عاليتُ المُرسَان عاليتُ ال عن القراء وَ القوان القوان عاليتُ ال عن القراء وَ القوان عاليتُ الماهر بالوتر، باب استحباب الترتيل في القراء في ١٠٥/٢ م حديث ١٠٥/٤ ، وبخارى، كتاب التوحيد، باب قول النبي: الماهر بالقرآن مع

الكرام البررة، ٩٦/٤ ٥)



﴿٢﴾ .....رحمتِ عالَم ، أو رَجَحَم ، ثاهِ بن آدم ، ثفي أمم ، رسول اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَا فَر مَا نِ مُعَظَّم ہے: 'لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيةٌ قَحِلْيةٌ القُوْانِ حُدْنُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كافر مانِ مُعَظَّم ہے: 'لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيةٌ قَحِلْيةٌ القُوْانِ حُدْنُ الله عَدْنَ الله وَسَلَم كافر الله وَسَلَم الله وسط ، ٥٣٦٠ عديث ٢٥٣١)

الله تعالی عند معزت سِید نابراء بن عازب رَضِی الله تعالی عنه سروایت ب که الله تعالی عنه سروایت ب که باکس الله تعالی علیه واله وَسَلَم فرمایا: "حَسِنُوا القرآن باکس یزید القرآن حسناً" قرآن کریم کواپی آوازول باکس یزید القرآن حسناً" قرآن کریم کواپی آوازول بی کو بر مورت کر کے پڑھوائل لئے کا بیمی آوازقر آن کوئس میں اضافہ کرتی ہے۔ مورت کر کے پڑھوائل لئے کا بیمی آوازقر آن کوئس میں اضافہ کرتی ہے۔ (دارمی، کتاب فضائل القرآن، باب التغنی بالقرآن، ۱۹۸۲ء محدیث: ۳۰۱۱) مسلَّی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مرکار مدید مسلَّی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مرکار مدید مسلَّی الله تعالی عَلیه وَالِه وَسَلَّم فَوْر مایا: "کُیس مِنّا مَن لَّه یَتَعَنی یالقرآن، ۶۹ مرکار مدید قرآن مجید کوثوش آوازی نے بیس پڑھتاوہ بم میں سے بیس ہے۔ ( بخاری، کتاب التوحید، قرآن مجید کوثوش آوازی نے بیس پڑھتاوہ بم میں سے بیس ہے۔ ( بخاری، کتاب التوحید، باب قول الله : واسروا قولکم او اجھروا به ... الغ ، ۱۳۸۶ء حدیث: ۲۵۲۷)

ایک مرتبه حفرت سیّدُ نا اِمام جعفر صادق دَحِدَ اللهُ مَنْ عَالَى عَدْم فَ حَضرت سیّدُ نا سفیان توری عَلَيْه وَحَمْدُ اللهِ الدّائي سے فرمایا که آسیت معاملات بین ان لوگول سے مشور وطلب کروجو اللّه عَدُوَجَلْ کا خوف رکھتے ہیں۔'(راوعلم، ۲۲۳)





### ﴾ ۗ تلاوت کے خوشبُودار مدنی پھول ﴾

اسد امیرُ المؤمنین حضرت سَیِدُ ناعمر فاروق دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَهُ روزانه صُح کو قرآن مجیدکو پُو متے اور فرماتے: ''سیمیرے ربّ کاعبداوراس کی کتاب ہے۔'' ایمیس قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیجئے کیونکہ مسواک گروف کی صاف ادائیگی میں اور منہ کی یا کیزگی میں بہت مفید ہے۔

الله سنت ، ورند مستحب من عن عن الله عن الله عنه من من الله من الله عنه الل

ا مستباؤ ضو، قبله رُو، ایچھے کپڑے پہن کر (خُوشیُو لگاکر) تلاوت کرنامستحب ہے۔ حضرت امام شافعی دھمہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں: عمدہ خوشبولگانے سے عَقْل براهتی ہے۔

ادرد یکینااور ہاتھ سے چھونا بھی اور میں سب کام عبادت ہیں۔ اورد یکینااور ہاتھ سے چھونا بھی اور میں سب کام عبادت ہیں۔

ایتھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ مگر کون کے ساتھ پڑھنا چاہیے اگراچھی آواز نہ ہوتو ایتھی آواز نہ ہوتو ایتھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ مگر کون کے ساتھ پڑھنا کہ ٹروف میں کی بیشی ہوجائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں بینا جائز ہے بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت سے بھے۔

فيضان تجويد)

٦V

است قرآن مجید بلندآ واز سے پڑھناانصل ہے جب کہ سی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایزانہ ہنچے۔

الله المنظم الم

۔۔۔۔ قرآن کریم ختم ہونے پر دعا مانگئی جائے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

السلامی جب قرآن پاک ختم ہوتو تین بارسورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے اگر چہ

تراوی میں ہوالدیّنہ اگر فرض نماز میں ختم کرے توایک بارسے زیادہ نہ پڑھے۔

(تلاوت کی فضیلت ہے ۱۲)

مَّمَ قُرْآن كَا طَرِيقَه بِهِ بِ كَه سورةُ الناس بِرُصِحَ كَ بِعدسورهُ فاتحه اورسورهُ بقره سے' وَاُولِيَكَهُمُ الْمُغُلِحُونَ ﴿ '' تَك بِرُ هِاوراس كے بعدوُعا ما نَكَ كَه بِيسُنّت ہے۔ پُنا نِحِ حضرت سَبِدُ نا أَبِى بَن كَعب رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ بِ ما نَكَ كَه بِيسُنّت ہے۔ پُنا نِحِ حضرت سَبِدُ نا أَبِى بَن كعب رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ بِ وَالِه وَسَلَم جب' فُلُ روایت ہے کی كريم ، روف رَّح مصلَى اللّه وَ مَعالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَم جب' فُلُ اللّهُ وَهُ فِي بِرَبِ النّاسِ ﴿ بِرُحِيةٌ وَسُورهُ فَاتِح شَرُوعَ فَر ماتے پُمرسورة بقره سے' وَاُولِيكَ اللّهِ اللّهُ مُن اللّهُ مُعَالَمُ عُلَمُ مَن اللّهُ مُن مَا يَرُ مَل مَا اللّهُ مُن اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



انعام برعمل سیجئے اِنْ شَاءَاللّه عَزْوَعَلْ اس کی برکتیں آپ خود ہی و کھے لیں گے۔ انعام برعمل سیجئے اِنْ شَاءَاللّه عَزْوَعَلْ اس کی برکتیں آپ خود ہی و کھے لیں گے۔ تلاوت کے مزیداحکام جاننے کے لئے رسالہ ' تلاوت کی نضیلت' کامطالعہ سیجئے۔ '' کنزالا یمان' اے خُدامیں کاش!روزانہ پڑھوں پڑھ کے تفسیر اِس کی پھرائس پڑمل کرتار ہوں

# 

﴿1﴾....خوش آوازي كے ماتھ قر آن پڑھنے كاتھم بيان سيجئے؟

﴿2﴾ .... خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا کب مکروہ اور کب حرام ہے؟ تفصیل کے ساتھ بیان سیجئے۔

﴿3﴾ ....خوش آوازي كى اہميت بركوئى ايك حديث شريف مع ترجمه بيان سيجئ؟

﴿4﴾ ..... واب تلاوت معلق كوئى تين مدنى چهول بيان يجير؟

﴿5﴾ .... خم قرآن كامسنون طريقه بيان سيحيُّ؟

کسی دانا کاقول ہے کہ'' جس نے سی علمی بات کو ہزار بار سفنے کے بعداس کی ایسی تعظیم نہیں کی جیسی تعظیم اس نے اس مسکلے کو پہلی مرتبہ سفتے وقت کی تھی تو ایسا شخص علم کا اہل نہیں۔''



سبق نمبر۵:

## ا اصطلاحاتِ ضروريه الله

- 1 كله .... استعاده: أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّدِطْنِ الرَّجْيِم بِرُ هنا
  - 2 كم الرَّحِيْد برُّ من اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْد برُّ منا
    - 3 كالم ..... كن: قواعد تجويد كے خلاف يراهنا
- 5 کی ہوسرے سے ملتی ہو صرف بن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہوسر ف نقطے کا فرق ہوجیسے ب، ت
- 6 کیا ہے ۔۔۔۔۔ کو وف غیر منتابہ: وہ کر وف جن کشکل ایک دوسرے سے نماتی ہو جسل کے ایک دوسرے سے نماتی ہو جسے ب، ج
- 7 ﴾ ..... گُرُوف قریبُ الصَّوت: وه کُرُوف جن کی آواز ایک دوسرے ہے۔

  ملتی ہو جیسے (ت، ط)(ث، س، ص)(ذ، ز، ظ)(ض،
  د)(ح، ه)(ع، ء)(ق،ک)
- 8 کی ..... مُر وف بعید الصّوت: جن کی آواز دوسر سے ترف سے نہ ملتی ہوجیسے

ح، د، ج



9 كم مسيح وفي معجمه ما منقوط: نقط والتروف جيب ب

10 🏌 ..... تُرُ وف مجمله ما غير منقوطه: جن پر نقطه نه بوجيسے ح، د، د

11 كالى المساح وف فو قانى: و وراك وف جن كاوير نقط موجيك ت، خ

12 میں میں کو وف جمانی: وہ کر وف جن کے فقط ہو جیسے ب

13 🌿 ..... مُر وف مُحَويتطه: و ورُح وف جن كردميان نقطه بوجيع ج

14 🎾 ..... حركت: زېر ..... زېر ..... پېښ ..... پېښ سے برايك كو" حركت"

کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبراور پیش حرف کے اوپر

جبدر رحرف کے نیچ ہوتی ہے۔ان میوں کی مثال اس کلے میں

موجود ہے محلِق

15 🎾 ..... مَحْرِ ک: جَس حرف پر حرکت ہوائے''متحرک' کہتے ہیں جیسے ب

بيب

16 کی ہے ۔۔۔۔۔ فتحہ :زبرکو' فتحہ' کہتے ہیں جس حرف پر فتحہ ہوا ہے'' مفتوح'' کہتے ہیں جس حرف پر فتحہ ہوا ہے'' مفتوح'' کہتے

17 🥦 ..... ممره: زیرکود کسره' کہتے ہیں۔ جس حرف کے پنچے کسره ہوا ہے

'' مکسور'' کہتے ہیں جیسے<u>ب</u>

18 کی ہے ۔.... طبحہ: پیش کو تضمیہ'' کہتے ہیں جس حرف پرضمتہ ہواہے''مضموم''

کہتے ہیں جیسے بُ

19 کی ہے۔ ہیں جس حرف رزر(ء) دونی (م) کوتوین کہتے ہیں جس حرف پرتنوین ہوتا ہے جو پرتنوین ہوتا ہے جو پرتنوین ہوتا ہے جو کلمہ کے آخر ہیں آتا ہے اس لئے تنوین کی آوازنون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔

20 کی ہے ..... کر وف مد ما موائید: ہوار ختم ہونے والے کر وف بدتین ہیں ۱، و، ی ساکن ماقبل حرکت موافق جیسے اُوذِیدْنا۔

21 ﴾ ..... مُرُّوفِ لِين: نرى سے ادا ہونے والے رُُرُ وف بیدو ہیں و ، ی ساکن ماقبل مفتوح جیسے بُوْ، بَدُ

22 🎾 ..... فخدا شباعی: کفرے زبر (.....) کو کہتے ہیں۔

23 🎾 ..... كسره اشباعى: كفرْ بيزر ......) كو كهته بين \_

24 🏋 ..... ضَمَّة اشباعي: ألنه بيش كو كهته مين جيب- و

25 پی ..... سکون: سکون' جزم'' (.....) کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہو اسے' ساکن'' کہتے ہیں جیسے اُنُ

27 🏋 ..... مخارج: مند كروه هي جهال مي خروف ادا هوت بين جيس علق،

لسان وغيره

28 ﴾ ..... نُرُوف مُعَِّدُ الْحُرْحِ: وهُرُرُوف جن كالحُرْجِ الكِه وجيه طامد، ت 29 ﴾ ..... نُرُوف مُعَلِّف الْمُحْرِجِ: وهُرُرُ وف جن كالحُرْجِ اللَّه اللَّه وجيه على بنائج

30 ﴾ ..... تُرُوف على: وه رُرُوف جوطل سے ادا ہوتے ہیں ، ، ، ، ع، ح، خ، خ

31 کم ہے ..... کر وف اہما تیہ: وہ کڑ وف جو گؤے سے متصل زبان کی جڑاور تالو سے ادا ہوتے ہیں ق ، ک

عدد بان کے کنارے سے اداہوتے بیاد القیہ: وہ کڑ وف جوزبان کے کنارے سے اداہوتے بیان کے کنارے سے اداہوتے بیان کے دیا وہ میں و

35 کی ہے۔۔۔۔۔ مُڑوف نِطْعیہ: وہ مُڑ وف جوتالو کے اگلے حصّے سے اوا ہوتے ہیں طفہ دری کلیر دار جلد کو کہا جاتا ہے جس کا اختیام موڑھوں کے ساتھ ہے)

36 كى الله المرابع دور والمرابع المرابع كالمربع كريب المادا

#### موتے ہیں ظا، ذات

40 مل المسيدي: بونون كخشكى سادا بون والاحن م

41 میلای مفت: حرف کی وه کیفیت یا حالت جوحرف کوادا کرتے وقت حرف کے ساتھ قائم ہو

42 کی ہوں جیے روقت ضروری ہوں جیے روقت ضروری ہوں جیے روقت صروری ہوں جیے روقت صروری ہوں جیے روقت صروری ہوں جیے روف

44 ﴾ ..... تُرُوف مُثَّقِدُ الْمُحرَجُ ومتحدالصّفات: وهُرُّ وف جن كامخر ج اورصفات ابك بول جيسے مَدَديس دال

45 ﴾ ..... نحرُ وف مختلف المحرِج ومختلف الصّفات: وهرُرُ وف جونخارج اور



فيضان تجويد

T 2

صفات کاعتبارے جدا ہوں جیے ث ط

46 ميلا ..... كُرُّ وفُمُتَّجِدُ الْمُحْرِجِ ومُخْلَفِ الصَّفات: وهُرُّ وف?ن كامْخرج توايك

ہومگر صفات جدا جدا ہوں جیسے ث ظ وغیرہ

47 🎾 ..... ترقيق جرف كوباريك يؤهناجي كان ميس الف

48 🎾 ..... تخيم: حرف كويُر يرْ صناجيسي قال ميں الف

49 مج .....اظہار: نون ساکن ، تنوین اور میم ساکن کوظاہر کر کے پڑھنا جیسے آنعنت

50 🎾 ..... اقلاب: نون ساكن اور تنوين كوميم سے بدل كرا خفاء كرنا جيسے

مِثْبَعُنِ

51 🎾 ..... اخفاء: ادغام اوراظهار كي درمياني حالت جيسے أنت

52 مسد ادعام: دوترفول كوملادينا

53 ﴾ ..... مُدغم : وه ترف جع دوسر حرف ميل ملايا گيا موجع عَبَدُتُمْ فَمِيل

دال کوت میں ملایا گیاہے۔

54 🧩 ..... مُدغم فيه: جس حرف مين ملايا گيا ہو۔

55 🌿 ..... مثلين: ايسه دو حروف جو مخرج اور صفات مين متحد مول جيسي إذْ ذَهَبَ

م*يل* ذال

56 🎾 ..... متجانسين: السيدوروف جن كامخرج الكيموجيسي قَان تَبَيَّنَ ميس

دال اورتا



57 🌿 ..... متقاربین: ایسے دوحروف جو تخرج اور صفات کے اعتبار سے قریب

قريب بهول - جيت من ينظر مل نون اوريا

- 58 ڳڻ .....خيثوم: ناڪ کابانسه
- 59 🏋 ..... غُنّه: ناك مين آ واز لے جانا
- 60 کى اتاجىك قۇم مىلان كى بعددوسرى مىم كاتاجىك قۇم مىلىگەن ف
  - 61 کا تاجیے عَلَیْکُمْ ماکن کے بعد رف (ب) کا آناجیے عَلَیْکُمْ وی: میم ساکن کے بعد رف (ب) کا آناجیے عَلَیْکُمْ و
- 62 کی ہے ..... اظہار شفوی: میم ساکن کے بعد (ب) اور (م) کے علاوہ کسی حرف کا آناجے اَکٹم مَنٹہ کئے
  - 63 🎥 ..... اثبات: حرف كوباقي ركهنا
    - 64 🎾 ..... حذف: حرف كوختم كرنا
- 65 مج ..... تسهيل جعيق اورابدال كي درمياني حالت عَ أَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ لا
- 66 کی ہے ..... تحقیق: ہمزہ کواس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا بھی میں انداز کرنا جسے عَ اَنْدَائِنَ تَقَدُمُ
- 67 کی ہس ابدال: دوسرے ہمزہ کو ما قبل حرکت کے موافق حرف مدّ ہے بدلنا جیسے ، الله سے الله
  - 68 کے ۔۔۔۔۔امالہ: زبرکوزیراورالفکویا کی طرف ماکل کر کے پڑھنا

فيضان تجويد)

77

69 کی ہے..... سکتہ: کسی حرف پر سانس تو ڑے بغیر تھوڑی دریے لئے آواز کو روک لینا

70 ملي مسد رُو وف مروده: وه رُون دف جن يرمد موجيس جاء

71 کی ..... مُدّ: حرف کواس کی اصلی مقدارے لمباکر کے پڑھنا۔

72 🔭 ..... قعر: حرف کواس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا

73 کی ..... اقبل: حرف سے پہلے والے حرف کو " ماقبل" کہتے ہیں۔

74 کے ..... ابعد: حرف کے بعد والے حرف کو" مابعد " کہتے ہیں۔

75 ﴾ ..... وصل: ملاكر يرهنا

76 كى .....وقف: كلي كة خرى حرف برسانس اورة واز دونول كوروك كرتهم جانا

77 🎾 ..... موقوف عليه: جس حرف پروقف كياجائ

78 مل ابتداء: جس كلي يروتف كياس يآ كيرها

79 پینی اس سے باس سے بیٹر ہنا

80 کی ہے ۔....وقف بالأشكان: جس كلے كة خرى حرف پروقف كياس كوساكن

کردینا۔ بیونف تینوں حرکتوں میں ہوتاہے۔

81 کم اس وقف بالروم: جس کلے کے آخری حرف پر وقف کیا اس حرف کی

حر کت کا تہا گی ہے۔ پڑھنا۔ **بیزریہ اور پیش^** میں ہوتا ہے۔

82 کے ہیں۔۔۔۔وقف بالا شام: جس کلے کے آخری حرف پروقف کیا اس کوساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا۔ بیصرف پیش (ء) میں ہوتا ہے۔

83 کے ۔۔۔۔۔ کُڑوف فِحَر یہ: جن کُڑوف سے پہلے لام تعریف پڑھاجائے جیسے اَلْمَدِیْنَه ، اَلْکِتابُ وغیرہ (یہ چودہ کُڑوف ہیں جن کا مجموعہ ہے آبیز حَجَّکَ وَخَفُ عَقِیْمَهُ)

84 کے ۔۔۔۔۔ مُر وف شمسیہ: جن کُر وف سے پہلے لام تعریف نہ پڑھاجائے جسے التَّاقِدُ ، التَّاقِدُ وغیرہ (خُر وف شمسیہ بھی چودہ ہیں جوئر وف قرریہ کے علادہ بیں فوٹ: لام تعریف کے بعد الف نہیں آتا اس لئے حُر وف تمرید شمسیہ میں اسکا شارنہیں )

85 🎾 ..... ترتیل: قواعد تجوید کے مطابق بہت تھبر کھر بڑھنا۔

86 میں حدر: قواعد تجوید کے مطابق جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے خروف نہ بگڑیں۔

87 🎾 ..... تَدُ وِيرُ: رَتِل وحدر کی در میانی رفتارے بڑھنا۔

88 🗶 ..... اجراء: قر آن كي تلادت كرتے وقت تجويد كے قواعد كالفاظ قرآنيد

میں جاری کرنا۔



91 کی ۔۔۔۔۔۔ مگر ُ ق: طُرُ ق نظر یق' کی جمع ہے۔لغوی معنی ' راستہ' اورا صطلاحِ قُرُ اء میں جوفر دگی اختلافات قر اء میں جوفر دگی اختلافات ہوئے ان کو ' مطر ق' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔قراءتِ امام عاصم بہ روایت حفص میں دوطر ' ق مشہور ہیں:

کر ..... طریق امام شاطبی کر ..... طریق امام جزری۔ بُرِصغیر پاک وہند میں روایت حفص بطریق شاطبی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ 92 ﴾ ..... بچے:حرفوں کوآپس میں جوڑنے اور ملانے کو' بیچ'' کہتے ہیں۔

سبق نمبر۲:

# المن كابيان الله

كحن **سے لغوى معنى** :غلطى الب ولهجه

اصطلاحی معنی: اصطلاحِ قُراء مین ' لحن' سے مراد' قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا''ہے۔

لحن كى اقسام:

لحنِ جلی بری اور ظاہر نلطی کو کہتے ہیں۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیه رحمةُ الرحمن '' فمّا وکی بر ازبیہ' کے حوالے سے فرماتے ہیں: اللَّحٰنُ حَرَاهُ ' بِلَا خِلَافٍ '' (لحن سب کے نزدیک حرام ہے)۔(فمّا وی رضویہ ۳۳۳/۱)

# الله المحتالية ا

(1) .....ایک حرف کودوس سے بدل دینا۔ مثلاً ' وَالْتِیْن ' کو' وَاللَّین ' کو' وَاللَّین ' کو' وَاللَّین ' کو' وَاللَّین ' کو' مَعّا۔ ' کو ' کَشب اللَّهُ ' کو' مَعّا۔ (3) ..... حرکت کو اور متحرک کوساکن ' محصّب اللَّهُ ' کو' محصّب اللَّهُ ' پڑھنا۔ (3) ..... حرکت کو حرکت سے بدل دینا جیسے ' اَزَءَ یُت ' کو ' آزَءَ یُت ' پڑھنا۔ (4) .....کی

حرف كوبرُ هادينا جيسے 'مُعَلَقَ '' كو' مُعَلَقاً '' يا گھٹادينا جيسے ' لَمُ يُو لَدُ '' كو' لُمُ

## ر 2 الحن خفي كي تعريف وتكم:

لحنِ خفی چھوٹی اور پوشیدہ فلطی کو کہتے ہیں یعنی ان قواعد کا ترک کر دینا جو تحسینِ حُرَّ وف سے تعلق رکھتے ہیں کہن خفی سے معنی فاسد یعنی بگڑتے نہیں لیحنِ منفی مکروہ ہے شرعاً اس فلطی سے بچنامتحب ہے۔

# المحالية المحرن المحالية المحا

لحنِ خفی صفاتِ عارضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہے مثلاً: ادعام، إقلاب، إخفاء، مَدّ ات وغيره ميں غلطي كرنا۔

# ﴿ سوالات سبق نمبر ٦ ﴾

- ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اورا صطلاحي معنى بيان سيحيَّد؟
  - ۲۶ .... الحن کی بنیادی طور پرکتنی اقسام ہیں؟
- ﴿٣﴾ لين جلى كالغوى اورا صطلاحي معنى اورحكم بيان سيجئة؟
- ﴿ ٢ ﴾ .... لحن جلى كن كن صورتول ميل واقع بوتى بين؟ مثاليل دے كروضاحت كيجي ؟
  - ﴿ ۵﴾ ....لحنِ نفى كالغوى اوراصطلاحي معنى اورحكم بيان سيجة ؟
- ﴿ ٢﴾ .... لحن خفى كن كن صور تول ميں ہوتى بين؟ كوئى مثال دے كروضاحت يجيح؟

#### سبق نمبر۷:



#### تَعَوُّدْ و تسميه كابيان

## تَعُوُّ ذِ كَى تَعريف:

"تُعُوُّذُ"ان كلمات كوكتِ بين جن كلمات كذريع شيطان سے پناه ما كَلَ جائے جيسے 'اعود ُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ "-إس كُوْ إسْتِعادَه " بھى كتے بين -تعوُّ ذكامحل وحكم:

قُرُ آن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعادہ شرعاً مستحب ہے اوراس کے پسندیدہ الفاظ' اعدہ و باللہ مِن الشّیطنِ الرَّجِیم '' بیں ۔ تعود کا محل یعنی پڑھنے کی جگد ابتدائے قراءت ہے۔ اگر درمیانِ قراءت میں کوئی کلام اجنبی (وہ کلام جس کا تعلق قراءت قرآن سے ندہو) ہوگیا اگر چہلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہوتو پھر تعوُّدُ و دوبارہ پڑھنا چاہئے۔

### تشميه كي تعريف:

"بِسْمِ اللهِ الرَّحْلٰنِ الرَّحِيْم ''پڑھنے کوشمیہ کہتے ہیں۔ تشمید کامحل و حکم:

سوائے سورت توبہ کے ہرسورت کے شروع میں تسمید ضرور پڑھنا حاسے کہ ستحب ہے۔امام عاصم کونی غلیہ و رُحْمَةُ اللّٰهِ الْفَوِیُ (جُوکہ قُرْ اوِسَبُعَد لِعَیٰ

(فيضار تجويد)

سات مشہور قاریوں میں ہے ہیں) کے نز دیک سورہ براءت کے علادہ ہر سورت کے شروع میں انسمیہ میں انسان میں انسان

جب کلامِ پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو قراءت کی ابتداء، شروعِ سورت سے ہوگی یا سورت کے وسط (درمیان) سے یا دورانِ قراءت کی دوسری سورت کا آغاز ہوگا۔اس لخاظ سے ان کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں:

🥵 .....ابتدائے قراءت،ابتدائے سورت۔

🏶 ..... درمیانِ قراءت،ابتدائے سورت۔

🛞 ..... ابتدائے قراءت، درمیانِ سورت۔

بها صورت كا حكم:

تلاوت کی ابتداء شروع سورت سے ہوتو تکو ڈوتسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ اس لئے کہ دونوں کامحل ہے، لہذا دونوں ضروری بیں اور پڑھنے میں وصل یعنی ملا کر پڑھنااور فصل یعنی وقف کر کے پڑھنادونوں جائز ہیں۔

ا: بہارشر بیت میں میسلد بول درج ہے: سورہ براءت سے اگر تلاوت شروع کی تواتھ و دو ہالله، بیسیر الله کہدلے اور جواس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورت براءت آگئی تو تسمید کی حاجت نمیس ۔ (بہارشریت، ا/۵۵)

#### دوسرى صورت كاحكم:

تلاوت کے درمیان اگرایک سورت خم کرے دوسری سورت شروع کی جائے تو صرف بِسْم الله شریف پڑھی جائے گی۔

#### تيسري صورت كاحكم:

اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی تو تعوذ پڑھنا ضروری (جمعنی متحب) ہے تسمیہ چاہے پڑھے یانہ پڑھے۔ (برکات التر تیل ص:۵۳)

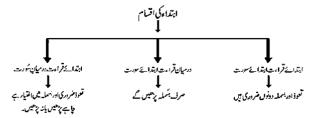

## ﴿ أَتَعَوُّذُ و تسميه كے فصل و وصل كى وُجوه ۗ ﴿ اِ

## <u> بہلی صورت اور اس کا حکم:</u>

تلاوت کا آغازابتدائے سورت سے ہوتو آغوذ باللہ اور بیسم اللہ کے وصل (یعنی ملاکر پڑھنے) اور فصل (یعنی جدا کرکے پڑھنے) کے لحاظ سے چارصور تیں بنتی ہیں اور جاروں صور تیں جائز ہیں:

🖒 ..... فصل کل

كالسية وصل اوّل فصل ثانى الله السية فصل اوّل وصل ثاني

🗞 .....وصل کل

### وصل كل (سبكوملانا) الم

تعوذ اورتشميه كوسورت كساته ملاكرايك بى سانس مين برهنا بيس أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُّ نَ

## فصل کل (یعنی تمام کوجدا کرکے پڑھنا) ایکی

تعوذ ہشمیہاورسورت کوعلیحدہ پڑھنا یعنی ہرایک پروقف کرنا جیسے آعگوڈ

بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيهُ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ 0 قُلُمُوَاللهُ أَحَدٌنَ وَاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ 0 قُلُمُوَاللهُ أَحَدٌنَ وَاللهِ المُوروور مِن الرَّحِيْمُ اللهُ المُوروور مِن الرَّحِيْمُ اللهُ المُوروور مِن المُورود الران المُوردور مِن المُوردور مِن المُوردور مِن المُوردور مِن المُوردور مِن اللهِ المُؤرِّقُ اللهُ المُوردور مِن مِن اللهِ المُؤرِّقُ اللهُ المُؤرِّقُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ المُؤرِّدُ اللهُ ال

تعوذ اورتسميه كواكي بى سانس مين پر هنااورسورت كودوسر عسانس ع پر هناجيك أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ فَيُ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ فَيُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَي السَّمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ فَي السَّمِ اللهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ فَي السَّمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَالِمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَّهِ الرَّحْمِيْمِ المَّامِيْمِ المَالِمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَّهِ المَّهُ المَّامِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَّامِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَّامِيْمِ اللهِ الرَّمْمِيْمِ اللهِ الرَّمْمِيْمِ اللهِ الرَّمْمِيْمِ المَامِيْمِ اللهِ الرَّمْمِيْمِ اللهِ المَّوْمِيْمِ اللهِ الرَّمْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المَامِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المَامِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المُعْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المِنْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ المِنْمِيْمِ المُعْمِيْمِ اللهِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المَعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ المُعْمِيْمِ

### فصلِ اوّل وصلِ ثانی (پہلے کوجدا کرنااور دوسر کے وطانا)

تعوذ كوجُد اكرنا بشميدا ورسورت كوايك بى سانس مين ملاكر برهنا جيسة أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمُ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ ۞

حضرت سیّد ناشخ تش الائد حلوانی فیوسَ مسوّلا النوْدَ الله منظم علم منظم النوْدَ الله منظم علم منظم علم علم منظم وضو كفظيم و تحريم كرنے كے سبب حاصل كياوه اس طرح كديم منظم بھى بغيروضو كافذكو ہاتھ تھيں لگايا۔'(راوعلم بص٣٣)



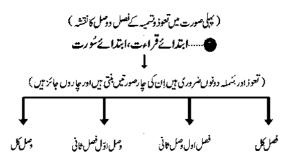

### ..... دوسری صورت اوراس کا حکم:

اگرابتدائے سورت، درمیانِ تلاوت ہوتو اس کی بھی چارصورتیں ہیں ان میں سے تین جائز اورا یک ناجائز ہے۔

# ﴿ جَائِز صورتين ﴾

٧ مسوصل كل\_

٢ ....فصل كل\_

﴿1 ﴾ وصل كل (سبكوملانا)

تيجيلى سورت كى آخرى آيت اورتسميداورا كلى سورت كى بيلى آيت ان تنول كولما كرايك بى سائس من پر صنا - جيسے وَمِنْ شَدِّحَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴿ بِسُمِ اللهِ الدَّحْمَٰنِ الدَّحِيْمِ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

وَيُن كُن : مبلس المَدَوْمَة مُثَالَةٍ لَمِينَة (وَكُوتِ الله ل)

#### ﴿2﴾ فصل كل (يعن تمام كوجداكرك يردهنا)

يچپلى سورت كى آخرى آيت اورتسميد اوراگلى سورت كى يهلى آيت ان تنول كوالگ الگ پڑھنا دجيسے وَمِنْ شَدِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم • قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞

### ﴿3 ﴾ فصلِ اوّل وصلِ ثانى (پہلے كوجدا كرنااوردوسر كوملانا)

پہلی سورت کی آخری آیت کو جُدا اور تسمیہ اور دوسری سورت کی پہلی آیت کوملا کرایک سانس میں پڑھنا۔ جیسے وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ اِفَاحَسَ کَ بِسُمِ اللَّهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِیْمِ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ⊙

# المنز مورت المنظم المناطقة الم

### وصلِ اوّل فصل افي (بيليكوملانااوردوس كوجداكرنا)

سورت کی آخری آیت اور شمیه کوملاکرایک بی سانس میں پڑھنااوراگل سورت کی پہلی آیت کوجُداکرنا لین الگ سانس میں پڑھناجیسے وَمِن شَرِّحَاسِبِ اِفَاحَسَدَ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیْد ﴿ قُلْ اَعُودُوْبِرَبِّ النَّاسِ ﴿ عدم جواز کی وجِه:

يصورت ناجائز إس كى وجديه كديشه الله كاتعلق اوركل يعنى



فيضان تجويد)

پڑھنے کی جگدابتدائے سورت ہے اور بیشیر اللّٰہ کو پھیلی سورت سے ملانے اور اگلی سُورت

كوجُد اكركے پڑھنے سے بِسمِ اللّٰه كاتعلق اوركل بدل جائے گا يعنى اس كاتعلق

پچپلی سورت سے ہو جائے گااس لئے بیصورت ناجائز ہے۔ یعنی اہل فن کے نزدیک

اييا كرنا دُرست نبيس \_ (بركات الرتيل من ٢٥،٧٥، فوائد مكيص ٣٠٠)

(دوسری مورت میں شمیہ کے فصل ورصل کا نتشہ) 2 ..... در میان قراءت ابتدائے سورت 1

(صرف يُعَمله برحيس ع اس كى جارصورتين بنتي بين تين جائز ، أيك ناجائز)

#### 🎉 ٍ درمیانِ تلاوت، سورۂ توبہ شروع کرنے کی صورتیں 🦫

سُورہُ الانفال یا کسی سورت کوختم کر کے جب سورہَ تو بہ شروع کی جائے تو تین جائز وجہیں بنتی ہیں:

🕏 وقف .... جيمان الله يَكِلِّ شَيْءَ عَلِيْمٌ (وقف) بَرَآءَةُ مِن اللهِ

ك سكته ..... جي إنَّ الله وَ رُكِّل شَيْءِ عَلِيْدٌ (سكته) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ

#### € ..... تيسري صورت اوراس كاحكم:

اگرابتدائے تلاوت، در میان سورت ہے ہوتو تعوذ پڑھناضر دری (مستب ہے ہوتو تعوذ پڑھناضر دری (مستب ہے ہوتو تعوذ پڑھناضر دری (مستب ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوتو تعوذ پڑھیں ہانہ پڑھیں۔اگر شمید پڑھی جائے تواس کی بھی چارصور تیں ہے۔ جائز صور تیں: ﴿1 ﴾ ....فصل کل ﴿2 ﴾ ....وصل اوّل فصل ثانی ناجائز صور تیں: ﴿1 ﴾ ....وصل کل ﴿2 ﴾ ....فصل اوّل وصل ثانی ناجائز صور تیں: ﴿1 ﴾ ....وصل کل ﴿2 ﴾ ....فصل اوّل وصل ثانی

# ﴿ جَائِز صورتيں ﴾

﴿1﴾ .... فَصَلَ كُل: تعوذ اور سيداور آيت كوجُد اجُد اتين سانسول مين برُ هنا جيداعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّجِيْمُ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللهُ النَّهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللهُ النَّهُ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ

2 ﴾ .....وصل اول فصل ثانى: تعوذ اورسميه كوملاد يناجب كمآيت كوجدا كروينا - أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوَاللهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوَاللهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوَاللهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المُعْمِلُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِيْمِ المَالِمِيْمِ المَالِمُ المَّالِمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ المَّامِيْمِ المَّامِيْمِ المَالِمُ المَّامِيْمِ المَّامِيْمِ المَّامِيْمِ المَّامِيْمِ المَالِمُ المَّامِيْمِ المَالِمُ المَّامِيْمِ اللهِ المَالِمُ المَّامِيْمِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّامِيْمُ اللهِ الرَّمُ المَّامِيْمِ اللهِ المَالِمُ اللهِ الرَّمْمِيْمِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَّامِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّامِيْمِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْلَى المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِم

# ﴿ ناجائز صورتيں ﴾

﴿1﴾ .....وسلكل: تعوذ اورسميداورآيت كوملادينا بي أعُودٌ بِاللهِ مِنَ

فيضان تجويد)=

٣٩

الشَّيْطنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الشَّيْطنُ بَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴿2﴾ ....فَصلِ اوّل وصلِ ثانى: تعوذ كوعليحده كرنا اور شميه اورآيت كوطاكر ايك بى سانس مِس پڑھنا۔ جيسے أعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلشَّيْطِنُ بَعِدُ كُمُ الْفَقْرَ

## عدم جواز کی وجه: اُل

ملانے سے احتمال ہے کہ کہیں اللہ عَدَّوَ جَلَّ کے نام کے ساتھ کی الی چیز
کا ذکر ند آجائے جس کا اللہ عَدَّو جَلَّ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا ہے او بی ہے جسیا کہ
مذکورہ مثال سے ظاہر ہے۔ ناجا کز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملانے سے کہیں
معنوی خرابی لازم ند آئے۔

اگر بِسْمِ اللَّه شریف تلاوت کے دوران بڑھی نہ جائے تو اسکی دوصور تیں بنتی ہیں: ﴿1﴾ ..... فصل ﴿2﴾ ..... وصل

أي فصل: يعن أعُوذ بالله اورآيت كوجدا كرك پر هناجي أعُوذُ بِاللهِ
 مِنَ الشَّيُطن الرَّجيهُ م إنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَاس...

2 مل أتعوذ اورآيت كوملاكرايك بي سانس مين برهناجيس أعود بالله

مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ إِنَّ الَّذِينَكَكَفَرُوا .....

٤

ان میں پہلی صورت ' فصل ' بہتر ہے کیونکہ استعاذہ قراءت کا صلہ ہے۔ جہاں استعاذہ کو آیت سے ملانے میں معنی کے اعتبار سے خرابی لازم نہ آتی ہو یا سوء ادب کا احتمال نہ ہو وہاں ' وصل ' جائز ہے اور ' فصل ' بہتر ہے اور جہاں معنوی خرابی لازم آتی ہو جیسے آئے وُدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرّجینی اللّٰهِ عَلَی دُیْعِلَمُ السّاعَةِ ﴿ یا آیت کے شروع میں اللّٰه عَزّ وَجَلّ یا نبی کریم صلّی اللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرّجینی والد وسلم کو اتی یا صفاتی ناموں میں سے کو کی نام ہو جیسے آئے وُدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرّجینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی الرّحینی المّن میں سے کو کی نام ہو جیسے آئے وُدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطنِ الرّحینی الرّحین

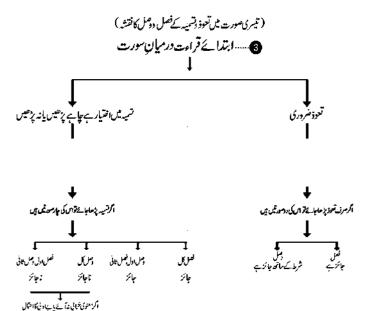

نه دور په سورتن کې وانزين په



- ﴿ إِلَّ السَّعِيدُ } اور تَكُم بيان سَعِيدُ؟
- ﴿٢﴾ ... تسميه كي تعريف محل اور تعلم بيان سيحيّع؟
- ﴿ ٣﴾ .....تلاوت تشروع کرنے میں ابتداءاور وسط کی صور تیں اور ہرا یک کا تھکم بیان کیجئے ؟
- ﴿ ٢ ﴾ .....ا بتدائے تلاوت میں تعوذ اور تسمیہ کے وصل وفصل کی کتنی صور تیں بنتی ہیں۔ ہرایک کی تعریف مع امثلہ بیان سیجئے ؟
- ﴿ ۵﴾ .... تلاوت كے درميان اگر سورت آجائے تواس كى كتنى صورتيں بنتى ہيں؟
- ﴿ ٢﴾ ..... تلاوت كا آغازا كرورميانِ سورت سے ہوتواس كى كتنى صورتيں بنتى ہيں؟
  - ﴿٤﴾ .....درمیانِ تلاوت سوره توبه شروع کرنے کی کتنی وجهیں بنتی ہیں؟

حفرت سِیّدُ ناشَّخ بر بان الدین عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْمَیْنِ فر ما یا کرتے تھے کہ ' بہلے ز مانے کے طالب علم این تعلیمی امور کوا پہنے اسا تذہ کے سِیُر دکر دیا کرتے تھے۔ای وجہ سے وہ لوگ اپنی مراد کو بھی بہنے جا سے تھے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کرلیا کرتے تھے لیکن آج کل کے طلبہ استاد کی رہنمائی کے بغیر مراد کو بہنے کی کوشش کرتے ہیں۔لہذا ایسے طالب علم نہ توا پ مقصود تک بہنچ ہیں اور نہ بی انہیں علم وفقہ سے کوئی آگا ہی ہوتی ہے۔'' (راؤ علم میں سے اس





سبق نمبر۸:



#### مخارج كابيان

**خارج کی اہمیّت:** ٹر وف کوؤرست ادا کرنے کے لئے مخارج کا جا ننا ضروری ہے۔ خارج ، مخرج کی جمع ہے۔

مخرج كالغوى معنى: مخرج كالغوى معنى بي ' تكلفى كاجك،'

مخرج كالصطلاحي معنى: اصطلاح تجويد مين منه كوه هضة جهال سدحروف ادا جوتة بين \_أسيد "مخرج" كهتم بين \_

مخارج کی تعداد: مخارج کی تعدادستراه ہے جبیبا که امام محمد بن محمد جزری شافعی علیه رحمهٔ الله الکافی فرماتے ہیں:

مَخَارِجُ الْحُرُوفِ سَبْعَةَ عَشَرْ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُكُ مَنِ اخْتَبَرُ ترجمہ: حروف كے مخارج سترا بيں۔ أس قول برجس كو بركتے واللا (محقق) اختيار كرتا ہے۔ (يعنى اما خليل بن احمد فراہيدى نحوى دحمة الله تعالى عليه كے قول كے مطابق مُروف كے مُخارع 17 بين) (شرح طيبة النشر لابن الجزرى، مبحث التجويد، ص ٢٧)

# المخارج كى اقسام الم

بنیادی طور پرمخارج کی دوشمیس ہیں:

😸 مخارج مُقَدَّرَه







مخارج مُحَقَّقَه كى تعريف: جو خارج حلق ، لسان اور شفتين ميں ہوں انہيں مخارج محققہ كہتے ہيں۔

مخارج مُقَدَّ رَه كَى تَعر لَقِف: وه خارج جن كاتعلق على السان اور شقتين سے نه بول جي جوف د ان اور خيشوم ان كو خارج مقدره كتبة بيں حلق السان مُقتين ، جوف د ان اور خيشوم كون أصول مخارج "كتبة بيں۔

| أصول مخارج كانقشه<br><b>ل</b> |               |                 |          |             |  |
|-------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------|--|
| Ţ                             | Ţ             | <del>↓</del> .  | Ţ        | <u> </u>    |  |
| خليثوم                        | جوف دمهن      | فطفتتين         | اسان     | حلق         |  |
| $\downarrow$                  | ļ             | Ţ               | Ţ        | Ţ           |  |
| مخرج                          | مخرج          | 2:& <i>}</i>    | مخ ت:10  | ۶<br>نخرت:3 |  |
| 1                             | ļ             | 1               | Ţ        | Ţ           |  |
| غنته كا                       | حروف مدّه وكا | حرو <b>ن</b> :4 | حروف: 18 | حروف:6      |  |



حلقی مخارج: حلق میں تین مخارج ہیں:

﴿1﴾....اقصائے علق

﴿2﴾.....وسطِ حلق

﴿3﴾....ادنائے حلق

بہلا مخرج: ''اقصائے علق'' علق کا وہ آخری بطقہ جو سینے کی طرف ہے۔اس

ے'ء ، 8" اداہوتے ہیں۔



دومرامخرج: "وسطِعلن" حلق كادرمياني حصداس ي" ع، ح" ادا ہوتے ہيں۔ تيسرا مخرج: "ادنائے حلق" حلق كا وہ ابتدائي دِهـّه جومُنه كى طرف ہاس سے "غ، خ" ہوتے ہيں۔

ان چيرُرُّوف کو'**ځوُوفِ حَلقيه**" کهتے ہيں۔

علق کے چیر فرف ہیں اے مدلقا ہمزہ ہا وعین حا وغین خا

السافى مخارج: "لسان" زبان كوكت بين اس مين دس مخارج باع جات

ہیں جن سے اٹھارہ کُڑ وف ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے کُڑ وف کو

"حروف لسانى" كہتے ہيں السان كے مندرجه و بل حقے ہيں:

ﷺ ..... اصلِ لسان: زبان کی جڑ۔

ين ادنائے حافہ کسان: زبان کاوہ بغلی کنارہ جومُنہ کی طرف ہے۔

والمنظم المعلق المنازبان كاكناره المنطق المناره المنازبان كاكناره المنازبان كاكناره المنازبان كاكناره

هُمُنَّةً ..... ظهرِ لسان: زبان کی پُشت ۔ مُقَافَةً

چوتھا مخرج: "اقصائے لسان" زبان کی جر اور مقابل کے تالو کا زم بصد جو

كوّ ب ملا ہوا ہے۔اس ہے' ق ''ادا ہوتا ہے۔

پانچوال مخرج: اقصائے اسان اور مقابل کے تالوکا تخت بصنہ جوئد کی جانب ہے۔ اس سے 'ک ''ادا ہوتا ہے۔ 'ق' اور 'ک' کو' 'حُرُوفِ لَهَوِیَّه' ' کہتے ہیں۔ چھٹا مخرج: ''وسطِ اسان اور اس کے مقابل کا تالؤ' اس سے ''ج ، ش ، ی'' غیرمدّ ہ ادا ہوتے ہیں۔ان حروف کو' 'حُرُوفِ شَنْجُویَّه'' کہتے ہیں۔

اب جن گر وف کے خارج بیان کئے جا کیں گےان کا تعلق زبان کے ساتھ ساتھ دانتوں سے بھی ہے اپندااب دانتوں کے نام مع اقسام بیان کئے جاتے ہیں۔

# ﴿ دانتوں کے نام اور اقسام ﴾

کل دانت بتیل میں جن میں 12 دانت اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں۔ جن کی چھاقسام ہیں:

ئىرى ، ...... ئىلىدىكى ئىلىدى ئىلىدىكى ئى

🕏 .....2 ﴿رُباعيات﴾

﴿ اَنِيابٍ ﴾ ..... ﴿ اَنِيابٍ ﴾

شواحن

**6.....6** أنو اجذ ﴾

﴿ الج ..... ثنایا علیا ' اور ینچوالے دواو پر اور دوینچ والے کل چار دانت ، او پر والے دانتوں کو' ثنایا علیا ' اورینچوالے دانتوں کو' ثنایا علیا ' اورینچ والے دانتوں کو' ثنایا علیا ' کہتے ہیں۔

﴿٢﴾.....رُباعيات: ثناياكه دائيس بائيس اويرينيجايك ايككل حاردانت ﴿٣﴾.....أنياب: رباعيات كردائين بائين اوير نيچايك ايككل جاردانت ﴿ ٢ ﴾ .... ضواحك : انياب عدا كي باكي اويرينج ايك أل جاروا الهيس ﴿ ۵﴾ .... طواحن: ضواحك كدائين بائين او پر فيج تين تين كل باره دا رهين ﴿٢﴾ .... نواجد: طواحن كوائيس بائيس اويرينيجايك ايككل حارداز حيس بيس آسانی سے یادکرنے کے لئے دانتوں کے نام اور اقسام اشعار کی صورت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

تنایا بیل جار اور رباعی بیل دو دو نواجذ بھی ہیںان کے ماز ومیں دورو

ہے تعداد دانتوں کی تنیں اور دو ہیں انیاب چار اور باقی رہے ہیں کہ کہتے ہیں قراء اُضراس سب کو صُواحِک ہیں جاراورطواجِن ہیں بارہ

#### دانتول كانقث

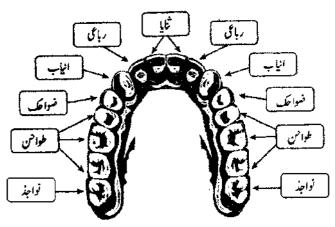

ساتوال مخرج: حافهٔ لسان ( یعنی زبان کا و دبغلی کناره جوداڑھوں کے مقابل ہے ) اوردائیں یابائیں داڑھوں کی جڑیں۔اس سے حرف 'فف ''ادا ہوتاہے۔اس کو

''حرفِ حافِيَّه''کتِّ ہیں۔

آ تھوال مخرج: طرف ِلسان مع ادنائے حافد اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کے صور ھے۔اس ہے' ل'' اداہوتا ہے۔

نوال مخرج: طرف لسان اور انیاب سے لے کر شایا تک کے دانتوں کی جڑیں، اس سے 'ن''ادا ہوتا ہے۔

وسوال مخرى: رأسِ لسان مع پُشتِ لسان اور مقابل كاتالو \_اس سے 'د' اوا بوتى بے د'ل، ن، د "كو حروف طرفية ياذكقيه" كت بي \_

گیار موال مخرج: زبان کی نوک اور ثنایاعلیا کی جڑیں۔اس سے 'طاء دست' ادا موتے ہیں۔ان حروف کو' حروف نِطُعِیَّه' کہتے ہیں۔

بار ہواں مخرج: زبان کا سرااور ثنایا علیا کے اندرونی کنارے۔اس سے نظ، د،ث ' اداہوتے ہیں۔ ان حروف کو نشویقه '' کہتے ہیں۔

تیر ہوال مخرج: زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے مع اتصال ثنایا علیا کے۔ اس سے 'ص ، ز ، س' ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو' حروف اَسُلِیَّه' کہتے ہیں۔

# 🥞 مفوی مخارج 🎖

چود ہوال مخرج: ثنایا علیا کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا ترصلہ۔اس سے 'ف'' ادا ہوتا ہے۔

پندر موال مخرج: دونول مونث \_ يهال سے تين حُروف ادا موتے ہيں \_ 'ب، مر، وغيرمد ، 'ان كي ادائيگي كي تفصيل كيحه يوں ہے:

فیضان تجوید)

٤A

ﷺ ﷺ ﴿ الله عَلَى الل

# ﴿ مِخارِجِ مُقَدِّرُه ۗ ﴿ مِخَارِجِ مُقَدِّرُه ۗ ﴿

سولہوال مخرج: جونب دہن، یعنی مُنه کا ظلاء۔ اس سے رُر ونب مَد وادا ہوتے بیں۔ جیسے اُوذ دنیا۔

ستر ہوال مخرج: ' نفیشوم' ناک کابانسہ یہ 'نُعُنّه' کامخرج ہے۔ (اس سے مرادنون اور میم مُخفی اورنون مرقم بادعام ناقص ہے) ( فوائد کمید مع حاشیہ اعدات شمسیص ۲۸، بقرف)

#### 🛞 تعدادِمخارج میں اختلافِ ائمّه 🛞

مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمۃ گر اء کا اختلاف ہے: ﴿ امام طلیل بن احمد فراہیدی اورا کثر قُر اء کے نزدیک ستر افخارج ہیں۔ ﴿ امام سِیْبَویُه کے نزدیک سولاً مخارج ہیں۔ ﴿ امام فر اء بن زیاد کے نزدیک چود او مخارج ہیں۔ استر ہ کا ہے۔

ہیں۔ لیکن مختار یعنی پندیدہ فدہب ستر ہ کا ہے۔

#### وجراختلاف تعداد مخارج:

امام ظیل بن احمد فراہیدی دحمة الله تعالی علیه نے" ل،ن، " بیس قرب کا لحاظ ندکرتے ہوئے ہرایک کا الگ الگ مخرج بیان کیا ہے اور " محرف وف من " بیان کیا ہے ۔ امام سِیْبَوْیْ نے جوف دہن کوکسی بھی حرف کا

مخرج شارنبیں کیا۔امام فر اعرصه الله تعالی علیه نے بھی جوف دبن کو سی بھی حرف کامخرج شارنبیں کیا اور ' ل ،ن ، د' میں قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کامخرج ایک شار کیا ہے۔اسلے امام فر اء بن زیاد کے نزدیک چودہ مخارج ہیں۔

## ﴿ سُوالات سبق نمبر ٨ ﴾

﴿ إِلَّهُ .... مُخْرِنَ كَالْغُولِ اوراصطلاحي معنى بيان سيجيمَ؟

﴿٢﴾ .... مخرج كي اقسام مع تعريفات بيان سيجيَّ؟

﴿ ٣﴾ ..... علقی مخارج کتنے میں نیز ان سے ادا ہونے والے حروف مع لقب

بيان شيجيءُ؟

﴿ ٢﴾ ﴾ ..... لسانی مخارج کتنے ہیں اور ان سے کتنے کر وف ادا ہوتے ہیں نیز زبان کے حصول کے نام بیان کیجئے ؟

﴿٥﴾ .....دانتوں كے نام اوراقسام كى وضاحت عيجة؟

﴿٦﴾ ..... 'هن'' كامخرج مع لقب بيان سيجيَّع؟

﴿ ٤ ﴾ .... "ل" كامخرج مع لقب بيان يجح؟

﴿ ٨ ﴾ .... 'ن' كامخرج مع لقب بيان تيجيِّ؟

﴿٩﴾ ..... 'ج، ش، ي ' كامخرج مع لقب بيان يجيح؟

﴿١٠﴾ ... شفوي مخارج بيان سيجيع ؟

﴿اللهِ ....جروف نطعيه كامخرج بيان سيجئه؟

﴿ ١٢﴾ ....جروف لثوبيه كامخرج بيان سيجيّع ؟

﴿٣١﴾ .... تعداد خارج من اختلاف ائمه بيان كرين؟





#### صفات کا بیان



### صفات کی اہمیت: 🕏

جس طرح بغیر مخرج کے حرف اوائییں ہوسکتا ای طرح بغیر صفات کے حرف کا اللہ ہیں ، اسی حرف کا اللہ ہیں ، اسی حرف کا طرح ہر حرف ہیں ، اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی صفات بھی جُد اجُد ا ہیں ۔ صفات کے ساتھ حرف کو اوا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی کڑوف آپیں ہیں جُد ا اور مُمتاز ہوجاتے ہیں۔ صفات ، صفت کی جمع ہے۔

صفت كالغوى معنى: صفت كالغوى معنى بي "ماقام بشكى ، بوكس شك ساته قام بشكى ، بوكس شك ساته قام بود

صفت کا اصطلاحی معنی: اصطلاح تجوید میں "صفت" کرف کی اس حالت یا کیفئیت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی کر وف آپس میں جدا اور ممتاز موجاتے ہیں۔ مثلاً حرف کا پُر یابار یک ہونا آواز کا بلندیا پہت ہونا ، قوی یاضعیف ہونا ، نرم یا سخت ہونا وغیرہ جیسے "حص" اور "س" اِن کا مخرج توایک ہے مگر "حص" صفتِ استعال اور اطباق کی وجہ سے پُر اور "س" صفتِ استعال اور اطباق کی وجہ سے پُر اور "س" صفتِ استعال اور الفباق کی وجہ سے پُر اور "س" صفتِ استعال اور الفتاح کی وجہ سے پُر اور "س" صفتِ استعال اور الفتاح کی وجہ سے باریک پڑھا جاتا ہے۔



صفات کی دوشمیں ہیں: ﴿ ای صفات لاز مد ﴿ ۲ کی صفات عارضہ۔ صفات لاز مد کی تعریف دری ہوں صفات لاز مد کی تعریف دری ہوں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے یا حرف ناقص ادا ہو۔ مثلاً ' نظ ' بیں صفت استعلاء اور اطباق ادا نہ کی جائے تو حرف ' نظ ' ادا ہی نہیں ہوگا۔ حرف کوصفات لاز مد کے ماتھ ادا نہ کرنے سے کن جلی واقع ہوتی ہے۔ (لمعات شمیہ حاشیہ فوائد کیہ بس ۲۱، بتر ف) صفات عارضہ کی تعریف: حرف کی وہ صفات جوحرف کے لئے بھی ہوں اور بھی منہیں رہتی۔ مثلاً رامفتو حہ کو باریک پڑھنا وغیرہ۔ یہ صفات آٹھ کُر وف میں پائی جاتی ہیں جن مثلاً رامفتو حہ کو باریک پڑھنا وغیرہ۔ یہ صفات آٹھ کُر وف میں پائی جاتی ہیں جن کا مجموعہ ' آؤ یکر مگلن '' ہے۔ صفات عارضہ کی فطش نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ کا مجموعہ ' آؤ یکر مگلن '' ہے۔ صفات عارضہ کی فاض نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔ کی کوشش نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔

# ﴿ سُوالات سبق نمبر ٩ ﴾

﴿ ا ﴾ .... مفت كى ابميت بيان سيحيَّ ؟

﴿٢﴾.....صفت كالغوى اورا صطلاحي معنى بيان سيجيح؟

﴿ ٣ ﴾ .... صفات كى كتنى قسميس بين تعداد مع نام بنائي؟

﴿ ٢ ﴾ .... صفات لازمه كي تعريف بيان سيحيِّع؟

﴿٥﴾ .... صفاتِ عارضه كي تعريف بيان ميجيُّ؟



سبق نمبروا:

# ﴿ صفاتِ لازمه كا بيان ۗ ﴾

صفات لازمه کی تعداد: صفات لازمه شهوره بھی مثلِ مخارج سترہ ہیں۔ صفات لازمه کی اقسام: صفات لازمه کی دوسمیں ہیں:

الله الله عنات الازمد متضاوه الله الله عنات الازم غير مُتَصاده

#### صفات لازمه مُتَصاده كي تعريف:

صفاتِ لازمه متضاده وه صفات بین جوآپی میں ایک دوسرے کی ضد میں ایک میں ایک دوسرے کی صدر میں ایک دوسرے کی دوسرے کی ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی دوسرے

# الله مُتضاده الله مُتضاده الله

صفات لاز مدمُتُصا وه دل ہیں۔ جن میں ہے پانچ ، پانچ کی ضد ہیں۔

| (42) جهر         | رِدِّ1﴾····· ہمس |
|------------------|------------------|
| رخاوت (44) رخاوت | ﴿3﴾ شدّت، توسط   |
| ﴿6﴾ استفال       | ﴿5﴾ استعلاء      |
| ﴿8﴾ ١٠٠٠٠ انفتاح | ﴿7﴾ اطباق        |
| (10﴾ امیمات      | ﴿9﴾ اذلاق        |





#### **..... إنسس**:

لغوی معنی: ' پستی' ۔ اصطلاحی معنی: اصطلاحِ تجوید میں ' ضعف کی وجہ سے آواز کے بیت ہونے' کو کہتے ہیں۔ جن حُرُ وف میں بیصفت پائی جاتی ہے۔ انہیں ' حُرُو فِ مهمو سه ' کہتے ہیں اور بیدن میں جن کا مجموعہ '' فَحَقَّه شُخصٌ سکت '' ہے۔

طر بقیر ادائیگی: کُر وفِمهوسه کوادا کرتے وقت آواز اُن کے نخرج میں اس قدر ضعف یعنی کمزوری سے مشہر تی ہے کہ سانس جاری رہتا ہےاور آواز پست ہوجاتی ہے۔

#### 

یصفت ہمس کی ضد ہے۔ لغوی معنی: "بلندی "اصطلاحی معنی: اصطلاح تجوید میں " فوّت کی مجہ سے آواز کے بلند ہونے "کو کہتے ہیں۔ جن حُرُوف میں میصفت پائی جاتی ہے انہیں "محروف مجھودہ" کہتے ہیں۔ حروف مہموسہ کے علاوہ باتی انیل حروف مجہورہ ہیں۔

طریقہ ادائیگی: کُرُ وفِ مجبورہ کوادا کرتے وقت آواز اُن کے نخر ن میں اس قدر قُوّت سے تھہرتی ہے کہ اس کے اگر سے سانس کا جاری ہونا موقو ف ہوجا تا ہے اور آواز بلند ہوجاتی ہے۔



#### ·二 溢..... 第3影

لغوى معنى: "حُق" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويد من "وُقت كى وجه سے آواز كے سخت ہونے" كو كہتے ہیں ۔ جن حُرُوف میں بیصفت پائی جاتی ہے انہیں "حُرُوفِ شدیدہ" كہتے ہیں اور بیآ تُصین جن كا مجموعہ" أَجِدٌ قَطٍ بكت" ہے۔

طریقہ ادائیگی: کر وف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز اُن کے مخرج میں اتی قوت سے طہرتی ہے کہ فوراً بند ہوجاتی ہے اور سخت ہوجاتی ہے

#### **48 .....رخاوت**:

يصفت نفدت كاضد بالغوى معنى: "نرى"، اصطلاحى معنى: اصطلاح معنى: اصطلاح معنى: اصطلاح معنى: اصطلاح معنى: اصطلاح تجويد مين نفت مين من معنى وفي معنى المنظم وفي من المنظم من المنظم ال

طریقہ ادائیگی: ئر وف رخوہ کو اداکرتے وقت آواز اُن کے مخرج میں اسے ضعف سے تلم رق ہوجاتی ہے۔ ضعف سے تلم رق ہوجاتی ہے۔ اور خوہ کی وجہ سے آواز جاری رہتی ہے اور زم ہوجاتی ہے۔ رقی ہوگائی ..... (توسط): لغوی معنی: "درمیان" اصطلاحی معنی: اصطلاح تجوید میں درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے" کو کہتے ہیں۔ جن ٹروف

فيضارِ تجويد)

دد

میں مصفت پائی جاتی ہے انہیں ' محروف مُعَوَسطِه " کہتے ہیں اور یہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ " لِنْ عُمَر " ہے۔

طریقترادائیگی: رُو وفیمتوسط کوادا کرتے وقت آواز اُن کے مخرج میں نہ تو مکمل بند ہوتی ہے کہ شدّت پیدا ہوجائے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہوجائے بلکہ اس کی درمیانی حالت رہتی ہے۔

#### المتعلاء: علاء: استعلاء:

لغوى معنى: "بلندى جابنا" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويدين" زبان كى جر كتالوكى جانب بلند مونى" كوكت بين - جن حر وف بين يد صفت بالى جائى جائيين" محروف في مستع عليه "كت بين اوريد سات بين جن كا مجموعه "حُصَّ ضَغُطٍ قِطُ" ب-

طریقت ادائیگی: رُوفِ مستعلیه کوادا کرتے وقت زبان کی جرا تالو کی جانب بلند ہوتی ہے جس کی وجہ سے رُوف پُر پڑھے جاتے ہیں۔

#### و و و استفال: استفال:

یصفت''استعلاء'' کی ضد ہے۔ لغوی معنی:''نیچائی چاہنا''اصطلاحی معنی:اصطلاحِ تجوید میں'' زبان کی جڑکے تالو کی جانب بلندنہ ہونے'' کو کہتے ہیں۔ جن گڑوف میں میصفت پائی جاتی ہے انہیں'' مُحدُوفِ مُسْتَفِلَه''

فيضان تجويد):

07

کہتے ہیں اور یہ بائین ہیں جو' محرُوفِ مستعلیہ'' کے علاوہ ہیں۔ طریقتہ ادائیگی: گر وف مستفلہ کوادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے اس لئے بیرُڑ وف باریک پڑھے جاتے ہیں۔

#### المباق: 37 المباق:

لغوى معنى: "ل جانايا دُھانپ لينا "اصطلاحي معنى: اصطلاح تجويد من" زبان كے پيل كرتالوسے ل جائے" كو كہتے ہيں \_جن حُرُ وف ميں بيصفت پاكى جاتى ہے انہيں" حُروف مُطْبَقه" كہتے ہيں اور يہ چار ہيں جن كا مجموعہ "صطفط " ہے۔

طریقتراوائیگی: رُ وفِ مطبقہ کوادا کرتے وقت زبان تالوسے ل جاتی ہے جس کی وجہ سے بیرُر وف بیئت بی پُر پڑھے جاتے ہیں۔

### و انفتاح: انفتاح:

یصفت' اِطباق' کی ضدے لِغوی معنی: ' جُد ار بنایا کھلار بنا' اصطلاحی معنی: ' جُد ار بنایا کھلار بنا' اصطلاحی معنی: اصطلاح تجوید میں ' زبان کے تالوسے جُدار ہے' کو کہتے ہیں۔ جن کُرُ وف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ' حُورُوفِ مُد فَقِحَهُ '' کہتے ہیں اور یہ کی میں ہوگر وف مطبقہ کے علاوہ ہیں۔

طریقیرادائیگی: رُرُ وفیمنفتی کوادا کرتے وقت زبان تالوسے جُدارہتی ہے۔ ﴿ 9﴾ ...... أنى لاق :

یوصفت''إذ لا ق'' کی ضد ہے ۔ لغوی معنی:''روکنا''اصطلاحی معنی: اصطلاحِ تجوید میں 'فروف کے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونے'' کو کہتے ہیں۔ جن ٹر وف میں میصفت پائی جاتی ہے انہیں'' حُروف مُصمعیّة '' کہتے ہیں اور یہ تیکیس ہیں جو کہ ٹر وف ملاوہ ہیں۔ طریقتہ ادائیگی: ٹر وف مصمت اپنے مخارج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر ادا ہوتے ہیں۔





## 🛞 صفاتِ لا زمه مُنتضا دہ کے حامل حروف کا مجموعہ 🥻

| مجموعه                           | تعداد (                           | څ وف                    | نمبرشار       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| ريم، رد ه رير د<br>فحثه، شخص سکت | [10]                              | څُرُ وٺ مِهموسه         |               |
| ( <del></del>                    | [19]                              | څُرُ وٺِ مجهوره         | ( )           |
| أَجِدُ قَطٍ بَكَتُ               | 8                                 | ۇرۇپ شدىدە              | ٣             |
| ( <del></del>                    | [16]                              | مُرُّ ونبِ دخوه         | ( i           |
| لِنْ عُمُر                       | (5)                               | ڭڙ وف مُعُوّبتِطه       | (             |
| خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ                | $\binom{7}{}$                     | كُرُّ وفِمُشْتَخْلِيَهِ |               |
|                                  | [22]                              | حُرُّ وفْ مُشْتَفِلَه   | ٦             |
| صطظض                             | $\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$ | مُرُّ وفِ مُطْبَقَة     | ( v           |
|                                  | 25                                | حُرُّ وفِ مُثَفَّحَدُ   | $\overline{}$ |
| ري د ۾<br>فَر مِن لَب            | $\binom{6}{}$                     | كُرُ وفِمُذْ لَقَدْ     | ٩             |
|                                  | 23                                | حُرُّ وفِ مُصْمَعَة     | (1.           |

## 🏖 إِسوالات سبق نمبر ١٠ أَيُّ

﴿ اله .....صفاتِ لا زمه كى تعداداوراقسام بيان ميجيع؟

﴿٢﴾....صفاتِ لازمه مُتَصاده كي تعريف بيان كيجة ؟

﴿٣﴾ .... صفات لازمه متضاده کتنی بین ان کے نام بیان کیجئے؟

﴿ ٢﴾ ﴾ .....صفات لازمه مُتَصاده ميں ہے کسی تين صفات کی تعريف مع طريقته

ادا ئىگى بيان شيجئے؟



#### سبق نمبراا:



صفات لازمه غيرِ مُتَصاده كي تعريف: صفات لازمه غيرِ مُتَصاده وه صفات بين جوآ پس بين ايك دوسرے كي ضدنه هون \_صفات لازمه غيرِ مُتَصاده سائي بين: (۱) صفير (۲) قلقله (۳) لين (۲) انحراف (۵) تكرير (۲) تفشي (۷) استطالت \_

#### ﴿1﴾..... صغير:

لغوى معنى "سينى"، اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويد ميس" سينى كى طرح تيز آواز" كوكت بين بن جن تُرُوف من ميصفت پائى جاتى بأنيس" خُرُوفِ صَفِيْرِية " كهت بين -

طریقہ ادائیگی: کُرُ وفِ صفیریہ کواداکرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز لگلی ہے جیے الصّلوة میں 'ص' بُرُرُ وفِ صفیریہ تین ہیں اوروہ یہ ہیں: 'ص ، ن ، س'۔

#### (2) ....قلقلم:

لغوى معنى: "جنبش" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويدين" حرف كوادا كرت وقت مخرج مين جنبش كرمون" كوكهتر بين -جن رُرُ وف مين ميصفت بإلى جاتى بانهين" محرُوف قلقلة" كهتر بين -

طریقہ ادائیگی ، کُرُ وفِ قلقلہ کو اداکرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کُر وفِ قلقلہ پانچ ہیں جن کا

مجموعه قطب جيلي" ہے۔

(3)....لين:

لغوی معنی ''نری 'اصطلاحی معنی:اصطلاحِ تجویدیس' نور وف کوری سے اداکر نے ''کو کہتے ہیں ۔ جن رُوف میں سیصفت پائی جاتی ہے انہیں '' مُحسورُ وف لین ''کہتے ہیں۔

طریقته ادائیگی: اُرُ وف لین کوان کے خرج سے زی کے ساتھ جھکے کے بغیر، اس طرح اداکرنا جا ہے کہ اگر در از کرنا جا بیں تو کرسکیں۔جیسے ''خُوفِ، قُریْشِ،'' اُرُ وف لین دوبیں اور دہ یہ بیں: ''و'' اور'نی'' ساکن ماقبل مفتوح۔

(4).....انحراف:

لغوی معنی ' پھرنا' اصطلاحی معنی: اصطلاح تجوید میں ' کو وف کوادا کرتے وقت آ واز کے ایک بخرج سے دوسرے بخرج کی طرف پھرنے '' کو کہتے ہیں۔ جن کروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ' خوروف منح فیڈ'' کہتے ہیں۔ طریقتہ ادائیگی: کر وف منحرفہ کو ادا کرتے وقت زبان ایک بخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ کر وف منحرفہ کو اوا کرتے وقت زبان ایک بخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے۔ کر وف منحرفہ کو ایس اور دہ یہ ہیں: ''ل'' اور'' د''

لغوي معنى: ' كسى چيز كابار بار ہونا''اصطلاحي معنى: اصطلاح تجويد ميں

''حرف کوادا کرتے وقت زبان کے سرے پر کیکیا ہٹ کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ رمفت''را''میں یائی جاتی ہے۔

طریقة ادائیگی: را کوادا کرتے وقت نوک زبان میں ملکی می کیکیا ہٹ پیدا ہونی چاہیے مگراس میں اصلِ تکرار سے بچنا چاہیے جیسے مُسْتَطَدْ۔

﴿6﴾..... تَفَشَّى:

لغوی معنی: '' پھیلنا'' اصطلاحی معنی: اصطلاحِ تجوید میں '' مُنه میں آواز کے پھیلنے'' کو کہتے ہیں۔ میصنت شین میں پائی جاتی ہے۔ طریق نیادا میگی: شین کوادا کرتے وقت اس کے خرج میں آواز پھیل جاتی ہے جیسے ''خَوَاشُ ''

#### (7).....استطالت:

لغوی معنی: 'لمبائی چاہنا' 'اصطلاحی معنی:اصطلاحِ تجویدیں'' آواز کے خرج میں دریتک جاری رہنے' کو کہتے ہیں۔ یہ صفت ' حرف ضاد ''میں پاک جاتی ہے۔

طریقت ادائیگی: حرف ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کا بغلی کنارہ ناجذ سے ضاحک تک بتدریج آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ لگتا ہے جس کی وجہ سے آ واز میں طوالت پیدا ہوتی ہے جینے وَلا الشّا لِیْنُ ﴿ -







| صفات           |       |                |         |       | رو <b>ن</b><br>مهجی | نمبر<br>شار |    |
|----------------|-------|----------------|---------|-------|---------------------|-------------|----|
| _              | اصمات | آنهٔ<br>ر      | استفال  | رخاوت | جهر                 | -           | 1  |
| قلقله          | اذلاق | آفة<br>را      | استفال  | شدّت  | جهر                 | ን           | 2  |
| _              | اصمات | قَنْ<br>ز ⊦    | استفال  | شدّت  | <b>*</b>            | ŋ           | 3  |
| _              | اصمات | قة<br>تا<br>را | استفال  | رخاوت | همس                 | 4)          | 4  |
| قلقله          | اصمات | انفتاح         | استفال  | شدّت  | جهر                 | ان          | 5  |
| -              | اصمات | انفتاح         | استفال  | رخاوت | همس                 | ح           | 6  |
| -              | اصمات | انفتاح         | استعلاء | رخاوت | همس                 | خ           | 7  |
| قلقله          | اصمات | انفتاح         | استفال  | شدّت  | جهر                 | 'n          | 8  |
| _              | اصمات | انفتاح         | استفال  | رخاوت | جهر                 | ذ           | 9  |
| تكريو ،النحراف | اذلاق | انفتاح         | استفال  | توسط  | جهر                 | ر           | 10 |
| صفير           | اصمات | انفتاح         | استفال  | رخاوت | جهر                 | ٠,          | 11 |
| صفير           | اصمات | انفتاح         | استفال  | رخاوت | همس                 | w           | 12 |
| تفشي           | اصمات | انفتاح         | استفال  | رخاوت | همس                 | ش           | 13 |
| صفير           | اصمات | اطباق          | استعلاء | رخاوت | همس                 | ص           | 14 |
| استطالت        | اصمات | اطباق          | استعلاء | رخاوت | جهر                 | ض           | 15 |
| قلقله          | اصمات | اطباق          | استعلاء | شدّت  | جهر                 | -9          | 16 |



| _      | اصمات  | اطباق       | استعلاء | رخاوت | جهر           | ë   | 17 |
|--------|--------|-------------|---------|-------|---------------|-----|----|
| _      | اصمات  | آفتا<br>رح  | استفال  | توسط  | <u>ب</u><br>م | ل   | 18 |
| -      | اصمات  | آفتا<br>رح  | استعلاء | رخاوت | جهر           | ره. | 19 |
| -      | اذلا ق | آنفتا<br>ر- | استفال  | رخاوت | هم            | •9  | 20 |
| قلقله  | اصمات  | انفتاح      | استعلاء | شدّت  | جمهر          | و،  | 21 |
| _      | اصمات  | انفتاح      | استفال  | شدّت  | همس           | لا  | 22 |
| انحراف | اذلاق  | انفتاح      | استفال  | توسط  | جهر           | J   | 23 |
| _      | اذلاق  | انفتاح      | استفال  | توسط  | جهر           | 4   | 24 |
| -      | اذلاق  | انفتاح      | استفال  | توسط  | جهر           | Ç   | 25 |
| لين    | اصمات  | انفتاح      | استفال  | رخاوت | جهر           | و   | 26 |
| -      | اصمات  | انفتاح      | استفال  | رخاوت | همس           | ٥   | 27 |
| _      | اصمات  | انفتاح      | استفال  | شدّت  | جهر           | £   | 28 |
| لين    | اصمات  | انفتاح      | استفال  | شدّت  | جوهو          | ي   | 29 |

# ﴿ سُوالات سبق نمبر ١١ ۗ ﴾

﴿ ﴾ .... صفاتِ لا زمه غير مُنصاده كي تعريف بيان عيجيٌّ؟

﴿٢﴾ .... صفات لازمه غيرِ متضاده كي تعداداورنام بتائيج؟

﴿ ٣ ﴾ .... صفات لا زمه غير متضاده ميں ہے کئي تين صفات کي تعريف مع طريقه

ادا ئىگى بيان شيجئے؟



سبق نمبراا:

# 🥞 صفاتِ عارضه کا بیان 🖟

صفات عارضه كي اقسام: بنيادي طور پرصفات عارضه كي دوشمين بين:

﴿ عَارِضِهِ بِالصفة ﴿ فَي صفاتِ عَارِضِهِ بِالْحَرِفِ

# 

مشهورصفات عارضه مندرجه ذیل بین:

🥸 ..... تفخيم: حرف كويُر پڙهنا جيسے اسمِ جلالت الله کا''ل''۔

🥮 ..... قرقيق: حرف كوباريك پڙهناجيسے دِ جَالٌ كي' ' د''۔

لے: یعنی دوسرے حرف میں یائی جانے والی صفت استعلاء کے سبب۔

فيضان تجويد)=

٥٢



😸 ..... قسهيل: تحقيق اورابدال كي درمياني حالت ءَ أَعْجَدِيٌّ وَعَرَفِيٌّ \_

الله كووقف مين يُمُعُو را هناجي يَمُعُواالله كووقف مين يُمُعُو را هنا۔

😸 ..... حذف: حرف كوثم كرناجيسي يَسْحُوااللهُ كَى واوكووسل مِين حذف كروينا\_

اخلهاد: ظاہر کرناجیے انعنت۔

الخفاء: چهپاناجيدائت-

🕸 .... ادغام: ملاناتيك مَّن يَّنْظُرُ۔

افلاب: بدلناجي ويُ بَعُيد

الدغام شفوى: ميم ساكن ك بعددوسرى ميم كا آناجي فَهُمْ مُتُقْمَهُ وَنَ ﴿

ان کے بعدب اورم کے علاوہ کی حرف کا آنا جسک المحدث اللہ میں ماکن کے بعدب اورم کے علاوہ کی حرف کا آنا جسک اُنگھنگ

الف کویا کی طرف اور زبر کوزیر کی طرف ماکل کر کے پڑھنا جیسے مُختِ مقالہ میں مختِ مقالہ کا میں مختِ مقالہ میں م

🕏 .... مَد: كَفَيْخِاجِي جَآءَ۔

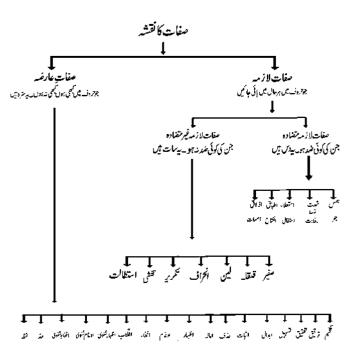

## ﴿ سُوالات سبق نمبر ١٢ ﴾

﴿ ا ﴾ .... صفاتِ عارضہ کی کتنی قسمیں ہیں ان کے نام بتائے؟ ﴿ ٢﴾ .... صفاتِ عارضہ بالصّفت کی تعریف بیان کیجئے؟ ﴿ ٣﴾ .... صفاتِ عارضہ بالْحرف کی تعریف بیان کیجئے؟ ﴿ ٣﴾ .... صفاتِ عارضہ مع تعریفات وامثلہ بیان کیجئے؟

امام اعظم نے ایک معتزلی سے مناظرہ کیا اور اس نے فرمایا: کہو 'با' اس نے کہا: ''با'' بھرآپ نے فرمایا: کہو 'وال' اس نے کہا: ''وال' 'تو آپ نے اس نے رمایا: اگرتم اپنے افعال کے خالق ہوتو ''با'' کو' وال' 'کے مخرج سے اواکر کے دکھاؤ۔ بین کروہ معتزلی ہے بس ہوگیا۔ دالمعتقد، ص ۵۹)

#### سبق نمبرساا:

### 🎇 ٍ نون ساکن، نون تنوین اورمیم ساکن کا بیان 🖔

نون ساکن کی تعریف: ہروہ نون جس پر علامتِ جزم (....) ہواسے" نون ساکن" کہتے ہیں جیسے اَنُ۔

نون تنوین کی تعریف: تنوین کی ادائیگی میں جونون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اے''نونِ تنوین'' کہتے میں جیسےبدوزیر سیس بن ۔

### 🛞 ٍ نون ساکن اور نونِ تنوین کا فرق 🕌

نون ساکن اورنون تنوین میں چاراعتبار <u>نے فرق ہے</u>

#### نون ساکن 🚶 نون تنوین

(۱) نون ساکن کلے کے درمیان اور [(۱) نونِ تنوین کلے کے آخر ہی میں آخر میں آتا ہے جیسے اَنْعَمُتَ، مَنُ [ آتا ہے جیسے عَفُوٌ، غَفُورٌ

(۲) نون ساكن اسم بعل ،حرف تينول (۲) نون توين صرف اسم كآخريس (يس آتا بيسي الانبياء، يَنْنُونَ، مِنُ لِ آتا بيسي تَكِلِينُمْ

(٣) نون سائن لکھا بھی جاتا ہے اور [٣) نونِ تنوین لکھا نہیں جاتا پڑھا ] (پڑھا بھی جاتا ہے جیسے وَ انْحَر جاتا ہے اور وصل میں بھی جیسے اسوَآتی عکیفیم اوروقف کی صورت میں دو ز بر .... ہوتوالف ہے بدل جاتا ہے جیسے أبَدًا سے أبَدَا اورا كردوز ريسيد يادوپيش ..... ہوتو تنوین حذف ہوجا تاہے جیسے كَلِمْتِ تَكِلِمْتُ وَسِيْلَةً تُو سَيْلَة

(۴) نون ساکن وقف میں بھی پڑھا [(۴) نونِ تنوین وصلاً پڑھاجا تاہے جیسے سَأُنُولُ ، مَ بِالْعُلَمِينَ

## ﴿ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ﴾

نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں:

﴿1﴾...اظهار کی تعریف:

لغوى معنى: '' ظاہر كرنا'' اصطلاحي معنى: اصطلاح تبحه يد ميں'' حرف كو اس كخرج سے جمع صفات ( يعنى تمام صفات ) كے ساتھ بغير كى تُغيّر ( يعنى تبديلى ) كاداكرن "كوكت بي جيه عن المن المن

#### اظهاركا قاعده:

نون ساکن یا تنوین کے بعد دمور وف حلقی "میں ہے کوئی حرف آ جائے تووہاں "اظمار" ،وگاجيے مِن خَيْرٍ، مُلقِ حِسَابِيَةُ ۞ إس كو"اظمارِ علق" كتِ

ىں\_

#### «2»...ادغام كى تعريف:

لغوى معنى: "ملانا" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويدين" أيكساكن حرف كودوسر مُحَرُّر كحرف مين إس طرح ملانے" كوكت بين كدونوں رُرُوف مل كرايك "مُعَدَّدٌ" حرف برُها جائے جيم مِنْ رَبِّكَ بِهلا حرف جيملايا جائے اُسے "مُدُغَم" اور دوسراحرف جس ميں (بہلاحرف) ملايا جائے اسے "مُدُغَم" فِيْه" كہتے ہيں۔

#### ادغام كا قاعده: رهج

### ادغام برملون كى شرط: ال

ادغام برملون کے لئے ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف برملون دوسر کے کمہ میں ہوں۔ حروف برملون دوسر کے کمہ میں ہوں۔ اظہار مُطْلَق: ﴿ اِلْمَا اِلْمُطْلَقَ : ﴿ اِلْمُعْلَقِ اِللّٰهِ اِلْمُطْلَقَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

مندرجہ ذیل چارکلمات میں نون ساکن کے بعد محرُ وف' 'یُرُ مَلُوْن' کے ایک کلے میں آنے کی وجہ ہے''اوعام' نہیں بلکہ'' اظہارِ مُطلُق' 'ہوگا اس لئے ان چاروں کلمات میں عُنہ نہ کریں گے:

ود دُنيا .....بنيان .... صِنوان .... قِنوان

#### ﴿3﴾...اقلاب كى تعريف:

لغوى معنى: "برلنا" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويديس" أيك حرف كو دوسر حرف سے بدلنے كو" اقلاب" كہتے ہيں۔

#### اقلاب كا قاعده: 🐉

نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ''ب'' آجائے تو نون ساکن اور تنوین کومیم سے بدل کر''اخفاء'' کر کے پڑھیں گے جیسے مِنْ کَغُدِ، حِلَّ کِھِلْاً۔ ﴿4﴾..... اِخفاء کی تعریف:

لغوى معنى: ''چھپانا'' اصطلامی معنی: اصطلاحِ تجوید میں'' اظہار اور ادعام کی درمیانی کیفیت اور حالت سے پڑھنے کا نام'' اخفاء'' ہے۔ ارخوں مراوی میں میں تھی تھے۔

#### اخفاء كا قاعده: 🐉

نون ساكن يا توين كے بعد وقر وفي اخفاء من سے كوئى حرف آجائے تو وہال و اخفاء من سور من شاهيد ، بيت كُلْبٍ سَلِيْمٍ و وقي اخفاء " بيدره " ١٥٠ " بين اور و ميد بين : ت ، ت ، ح ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك

### ميم ساكن كے قواعد: 🐉

میم ساکن کے نین قاعدے ہیں:

ادعًام شَفُوى ..... إخفاء شَفُوى ..... إظهار شُفُوى

ساكن من 'ادعام شِفُوي 'معَ الغُنّه ہوگا۔ جیسے فَصُمْ مُقْدَ حُونَ ۞ علامہ اللہ منع مُؤَدِّ مر مردد مند مند ، در ، مند ، در ، مند ، در ، در ،

ﷺ3ﷺ.... إظهارِ صَفَوى كا قاعده: ميم ساكن كے بعد حرف"ب اور "ميم"كعلاوه

كوئى حرف آجائة "ميم ساكن" مين" اظهار شَفوى" بوگاجيك لم يكِل الله

## ﴿ سُوالات سبق نمبر ١٣ ﴾

﴿ ا﴾ .... نون ساكن اورنون توين كي تعريف بيان سيجيم؟

﴿٢﴾....نون ساكن اورنون تنوين ميں فرق مع امثله بيان سيجيُّ؟

﴿٣﴾ .... نون ساكن اور تنوين كے كتنے قواعد ہيں نيز نام بھی بتا ہے؟

﴿ ٢ ﴾ .... اظهار كالغوى اورا صطلاحي معنى بيان كيجير؟

﴿٥﴾ .... اظهار كا قاعده بيان سيجيع؟

﴿ ٢﴾ .....ادغام كالغوى اوراصطلاحي معنى بيان سيجيِّ ؟

﴿٤﴾ ....ادغام كا قاعده بيان كيجيَّا؟

﴿ ٨ ﴾ .... ان جاركلمات دُنيا ، بُنيان ، صِنْوان ، قِنُوان مِن ادغام بريلون نه

ہونے کی وجہ بیان سیجئے؟

﴿٩﴾ ..... اقلاب كا قاعده اور لغوى واصطلاحي معنى بيان يجيح ؟

﴿ ١٠﴾ .....اخفاء كا قاعده اورلغوي واصطلاحي معنى بيان سيجيح؟

﴿ ال ﴾ ...ميم ماكن كے كتنے قاعدے ہيں نام بتاكر ہرايك كي تعريف بيان سيجيّے؟







ادعام كى شرطيس: ادعام كى تين شرطيس بين:

﴿1﴾....مُدغم كاساكن بهونابه

﴿2﴾....مُدَعْم فِيْهِ كَامُحَرُّ كَ مِونا ـ

﴿3﴾ ....روايت سے ثابت بونا۔

# 🥞 دغام کی اقسام 🖟

ادغام كى بلحاظ كل تين قشمين مين:

ادعًام مثلكن ....ادعًام مُتَجَانِسَيْن ....ادعًام مُتَعَارِبَيْن

### مِنْكُنِن كَ تَعْرِيفٍ أَنْهِ

دوہم مِثل (یعنی مرر) کڑ وف کے ایک یادو کلموں میں جمع ہونے کو دومِثکین'' کہتے ہیں۔

### (١) ادعام مِثْكَيْن كا قاعده:

اگرایک بی حرف دومرتبه ایک یا دوکلموں میں اس طرح آجائیں که اُن میں پہلاحرف''ساکن' اور دوسراحرف''مُحَرِّک' بہوتو''اوغامِ مِثْلَیْن' بہوگا یعنی پہلے حرف کودوسرے حرف میں''مُدغم'' کریں گے جیسے قُلُ لَکُمُّمُ ، اِذْذَهَبَ



ایک ہی مخرج کے دوٹر دف کے ایک یادوکلموں میں جمع ہونے کو دمنگج اِنسَیْن' کہتے ہیں۔

### (٢) ادعًام مُتَحَا نِسَيْن كا قاعده:

ایسے دوئر وف کہ جن کا مخرج تو ایک ہوگر حروف الگ الگ ہوں وہ مخر وف ایک یا دوکلموں میں اس طرح آجائیں کہ اُن میں پہلا حرف" ساکن" اور دوسرا حرف" مُتَحِرِّک" ہوتو" اوغام مُتجانِسین" ہوگا ساکن کو متحرک میں مُدغم کریں گے جیسے اِذْظَائمُوا، فَنَّ طَاتُهُمْ

### مُتَقَارِبَيْن كَ تعريف إِنْ

دو'' قریبُ اُکُرْج '' کُرُ وف کے ایک یادوکلموں میں جمع ہونے کو ''مُتَعَارِ تَیْن'' کہتے میں۔

### (٣) ادعام مُتَقَارِ بَيْن كا قاعده:

ایسے دوئر وف جو باعتبارِ مخرج اور صفات کے قریب تریب ہوں اور وہ کلے میں اس طرح آجا کیں کہ اُن میں پہلاحرف "ساکن" اور دوسراحرف "دمُتُوَرِّک" ہوتو" اوغام مِنْقارِیْن "ہوگا جیسے مَنْ یَقُوْلْ، قُلْ مَّ یِیْ

## الم المستحدث من المستحدث المست

کیفیّت کے اعتبار ہے ادغام متجانسین اور متقاربین کی دوشمیں ہیں: ادغام تام .....ادغام ناقص

﴿1﴾ .... ادعام تام کی تعریف: ادعام ہونے کی صُورت میں اگر پہلے حرف کی کو کرف میں اگر پہلے حرف کی کو کی صفت باقی ندر ہے تو اِس کو ' ادعام تام' کہتے ہیں جیسے اِذْظَالَمُوا، قُلُنَّ آتِی ۔ ﴿2﴾ .... ادعام ناقص کی تعریف: ادعام ہونے کی صُورت میں اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو اِس کو ' ادعام ناقص'' کہتے ہیں جیسے مَن یَدُولُ ، اَحَطْتُ کُلُونُ مِنْ اِسْ مِنْ اِلْمُ اِسْ مُنْ اِسْ مِنْ اسْ مِنْ اِسْ مِنْ اِسْ مِنْ اِسْ مُنْ اِسْ مِنْ اِسْ اِسْ مِنْ الْمِنْ اِسْ مِنْ الْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُع

ادعًامِ ناقص واللحكمات: ورئ ذيل جاركلمات مين ادعًامِ ناقص مواب: اَحَطْتُ ..... بَسَطْتَ ..... فَنَ طُتُ مِن الْمَاتُ مِن الْمَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

البَّةُ أَلَمُ نَخْلُقُكُمُ "مِين "ادعامِ تام "اور" ادعامِ ناقص "دونوں جائز بيں مگر تام "أولى" ہے۔

### الم المحركة اورسكون كاعتبار سے ادعام كى قتميں الم

حُرِّ كتَ اورسُكون كاعتبار سے ادعام مثلين اور متجانسين كى دوشميں ہيں:

ادغام واجب ....ادغام جائز

﴿1﴾ .... ادغام واجب كى تعريف: "دمِثْكَيْن "اور" مُتَجَانِسَيْن" كادغام

کے دوران اگر پہلاحرف خود ہی ساکن ہوتو ''ادغام'' کرناوا جب ہے۔

فيضان تجويد)

۷٥

إِس كُوْ ادعَامِ واجب "اور "ادعَامِ صغير" بهى كَتِ بِين مثلًا إِذْذَهَ مَ ، قَدُ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ ال ﴿2﴾ ..... ادعَامِ جائز كى تعريف: اگر پهلاحرف "مُحَرِّك" تها، اسے ساكن كرك ادعَام كرين تو إس" ادعام" كو "ادعَامِ جائز" اور" ادعَام كبير" كهته بين مثلاً مَدَّ اصل مِين مَدَدَ تقا۔

# ﴿ مُوانعِ إِدغام كَى صُورتين ﴾

# وَيُ أُوادِعًا م سِيمُ سَعْمَى كلمات الْأَلَا

رِوايتِ امام حفص رَحْمَهُ الله تعالى عَلَيْه يَظر يَقِ شاطبي كَمِطابِق ' بَيْسَ وَالْقُدُانِ ' اور ' نَ وَالْقَلَمِ ' عَيِس ادعًا مُنِيس موكا \_



ان کلمات میں ادغام کا قاعدہ پائے جانے کی باوجودادغام اس کئے نہیں ہوا کہ امام حفض رَحْمَةُ الله تعالیٰ عَلیه ہے بَطَر یُقِ شَاطِی رَحْمَةُ الله تعالیٰ عَلیه ان کلمات میں ادغام روایت سے تابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کوششی قرار دیا ہے۔ دعلم جویڈ نقل سے ثابت ہے۔ جوید کا ہروہ قاعدہ معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے۔ جوید کا ہروہ قاعدہ معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے اور جو محض بغیر روایت کے مض اپنی عقل سے جوید کا کوئی مسلم بیان کرے تو وہ مسلم معتبر نہیں۔

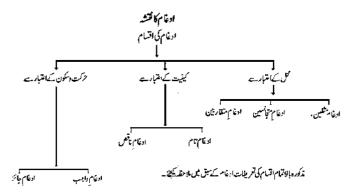

## ﴿ سوالات سبق نمبر ١٤ ﴾

﴿ إِنَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَكِيمَ ؟

﴿۲﴾....مثلين كس كهت بين؟

﴿٣﴾....ادعًا م مثلين كا قاعده بيان سيجئه؟



﴿ ٢ ﴾ .... متجانسين كے كہتے ہيں؟

﴿٥﴾....اوعام متجانسين كا قاعده بيان سيجيّ؟

﴿١﴾ ....متقاربين كے كہتے ہيں؟

﴿ ٤ ﴾ ....ادعام متقاربين كا قاعده بيان سيجيَّ ؟

﴿٨﴾ .....كيفيت كاعتبار ادعام كى كتني تتميس بي؟

﴿٩﴾....اوغام تامّ اورادغام ناقص كي تعريف بيان سيحيُّ ؟

﴿ ١﴾ ....ادعام ناقص والے كتنے اوركون كون سے كلمات بين؟

﴿ الى .... حركت اورسكون كاعتبار الاعام كى تتى قتميس بين تعداد مع نام بتائي؟

﴿١١﴾ ....اوغام واجب اورادغام صغير كے كہتے ہيں؟

﴿ ٣ ﴾ ....ادعام كبيراورادعام جائز كے كہتے ہيں؟

﴿ ١٢﴾ ....موانع ادعام ہے کیامُراد ہے نیزموانع ادعام کی صُورتیں بیان سیجتے؟

﴿ ۱۵﴾ ..... كون سے كلمات ادغام سے متثنی ہیں ان كلمات میں ادغام نہ ہونے ر

کی وجہ بیان سیجئے؟

امراء میں سے ایک شخص ایسے امام کے چیچے نماز اوا کرتا تھا جوطویل قراءت کرتا تھا، ایک مرتبہ
اس امیر نے لوگوں کے سامنے اس امام کو چیچے نماز اوا کرتا تھا جوطویل قراءت کرتا تھا، ایک مرتبہ
جنانچہ اس کے بعد اس امام نے نماز مغرب کی کہل رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھی:
﴿ قَالُوْ الرَّبِنَا ٓ اِنَّا اَطَعْنَا اللَّهِ مِنْ اَوْ مُورِدُ فَالْحَدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْ





عُنْهُ كَالْعُوى مَعْنَى: ' دَيْهَنِهِ مِنَاهَك''

غُنّهٔ كااصطلاحي معنى :

اصطلاحِ تجوید میں ''عُنَّهُ'' اُس آواز کو کہتے ہیں جوناک کے بانسے سے خارج ہوتی ہے۔

# الله عُنّه كى اقسام 🖟

غُنَّهُ كَي دولتمين بين:

∑..... غُفَّهُ آنی ∑.....غُفَّهُ زمانی

﴿ 1 ﴾ .... عُنَّه آني:

یغید''نون''اور''میم''کی ذات میں پایاجاتا ہے اس کے بغیر''نون''
اور''میم''اداموئی نہیں سکتے کیونکہ یہ'صفتِ لازمہ''ہے اِس لئے اے''صفتِ
غُنہ'' بھی کہتے ہیں۔



يغُنَّهُ "ميم" اور" نون" كواداكرتے وقت فورأادا بوجا تاہے۔

﴿2﴾ ....غُنَّه زماني:

وہ عُنّہ ہے جوایک الف کی مقدار کے برابرادا کیا جائے۔اسے' عُنّہ فرعی'' بھی کہتے ہیں۔

#### ميم اورنون مُشدَّد كاعُنَّه : الله

''میم مشدد'' اور'' نون مُشَدَّ و'' میں ہمیشہ عُنّہ ہوتا ہے بیر عُنّہ واجب ہے۔ ہےاس کی مقدارا یک الف کے برابر ہے۔

## ﴿ سوالات سبق نمبر ١٥ ﴾

﴿ الله الله عَنَّهُ كالغوى ادرا صطلاحي معنى بيان سيجة؟

﴿٢﴾ .... غُنُهُ كَ كُتَى تَسْمِين بِين نيز نام بتائي؟

﴿٣﴾ ..... عُنَّهُ آنی کے کہتے ہیں اور عُنَّهُ آنی کی مقدار بیان کیجئے؟

﴿ ٢ ﴾ .... عُنَّه زماني كياب؟

﴿ ۵﴾ ....ميم مشدّ ر، نون مُشدّ دمين عُنّه كرنے كاتكم بيان سيجيّ ؟

سبق نمبر۱

## 🎇 تفخيم وترقيق كا بيان ﴾

محمی جمعی جرف کو پُر پڑھنا۔جو حرف پُر پڑھاجائے اے'' مُحمَّم ''
کہتے ہیں۔اور ترقیق کے معنی جرف کو باریک پڑھنا۔جو حرف باریک پڑھاجائے
اے'' مُرَ قُتن'' کہتے ہیں تُحیم و ترقیق کے اعتبار سے حروف کی تین قسمیں ہیں:
﴿1... کی بعض حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں بیحروف مستعلیہ
ہیں جن کا مجموعہ'' مُحصَّ ضَغُطٍ قِظُ" ہے۔

﴿2 ﴿ ﴾ بعض حروف بمیشه ہرحالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں ہے '' ، ل، ر'' کے علاوہ باقی تمام حروف مستفلد ہیں۔

#### "الف"كَ تَخْيَم ورّ قِتْلَ كَ قُواعد فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

"الف" بمیشداین ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ماقبل حرف پُر بوتو الف بھی پُر بوتو الف بھی باریک ہوتو الف بھی باریک ہوگا الف بھی پُر ہوتو الف بھی باریک ہوگا جسے گان۔



### (الام) كَنْ تَحْيَم ور قِيق كِقواعد: الله

ا الله " الله " كالام يُريِّ ها جائدً لام " يها الرحرف مفتوح يامضموم بوتواسم جلالت الله " كالام يُريِّ ها جائدً الله و الله و أن الله و الله الله الله و الله الله و الله

الله " اورا گراسم جلالت الله " ك' لام " في شرف كمور موتواسم جلالت " الله " كا " لام " باريك بره حاجات كا جيس بيسم الله

نوف ..... اسم جلالت يعنى لفظ "الله" ك" لام" كعلاده بر" لام" بر حالت مين باريك بي يزها جائے گا۔

### را كَتْخَيْم وتر قيق كِقواعد: إِنَّا

"را" کی فقیم ونزقیق کے اعتبار سے چھ صورتیں بنتی ہیں: (1)"را" متحرکہ (2) "را" ساکنہ (3) "را" موقوفہ (4) "را" مشدَّدہ (5)"را" مُرامہ (6)"را" مُمالہ۔

### ر اء ''راء''متحركه كي مي وترقيق كواعد:

### 

### ر الموقوف كالخيم وترقيق كواعد:

" را" موقوفه کی تعریف: را موقوفه یعنی وه" را" جس پرسکون کے ساتھ وقف کیا جائے۔اسکے مندرجۂ ذیل چند قواعد ہیں:



فيضاين تجويد)=

٨٣

ا سن راموقوفه کا ماقبل حرف ساکن ہواوراس ساکن حرف سے پہلے حرف مسور ہوتو''راء'' باریک ہوگی جیسے اکبسٹور'، جہر'، ذِکر'، فِنکر

### يُ 4 الله المشدَّ وه كي فحيم وتر قيل كي واعد:

رامشد وه کی تعریف: وه '' را' جس پرتشدید بود' را' 'مُشد وه اپن حرکت کے مطابق پُر یاباریک پڑھی جائے گی تعنی اگراس پرزبریا پیش بهوتو پُر اورا گرزیر بهوتو باریک پڑھی جائے گی بینی '' را' ووسری'' را'' کے تالع بهوگی جیسے دُوریّی ، فَفِورُوا

### ر امرامه ک فیم ور قبل کے قواعد:

"دا" مُرامه کی تعریف: "دا مُرَامَه" ال"دا" کو کہتے ہیں جس پر"وقف بالر وم" کیا گیا ہو۔ ﷺ "دامُر امَه" بھی اپنی حرکت کے مطابق پُر یاباریک پڑھی جائے گی مثلاً" وَالْفَ بَحْدِ" کی "دا کمور" پر"وقف بالر وم" کیا گیا تورا باریک اور نودی "را" پر"وقف بالر وم" کیا گیا تو"دا" پُر پڑھی جائے گی۔

### ر الممالد كافخيم وترقيق كوواعد:

" را" مُماله کی تعریف: "را مُماله" وه جس مین "اماله" کیا گیامو-

ﷺ.....''را مُمالہ''زیر ......اور''ی'' کی طرف مائل ہونے کی وجہ ہے باریک پڑھی جاتی ہے جیسے مَجْزَبِهَا

### 🎇 ٍ سوالات سبق نمبر ١٦ 🎉

﴿ الله اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مِيان سَجِعَ ؟

﴿٢﴾ ... فَتَنِيم وتر قيق كاعتبار سے رُوف جَبِي كى كتنى شميں بنتي ہيں؟

﴿٣﴾....الف كُنْتِم ورْ قَيْلَ كَا قاعده بيان سيجيَّ؟

﴿ ١٧ ﴾ .....لام كَيْ تَحْمِ ورّ قيق كا قاعده بيان كيجئ؟

﴿٥﴾ ....را کی فیم ور قیل کے استبار سے کتی قسمیں بنتی ہیں،ان کے نام بتا ہے؟

﴿ ٢﴾ ....رامتحركه كي تعريف اوتفخيم وترقيق كي قواعد بمان يجيد؟

﴿ ٤﴾ ....راساكن كى تعريف اورقيم وترقيق كوقواعد بيان يجيح؟

﴿ ٨ ﴾ .....را موقو فه کی تعریف اور قیم وتر قیق کے قواعد بیان سیجے؟

﴿٩﴾ ....رامشدُ وه كي تعريف اورخيم وترقيق كقواعد بيان سيجة؟

﴿ الله المرامر امه كي تعريف اور قيل كقواعد بيان سيجة؟

﴿ال﴾....رامماله كي تعريف اور قيق كو قواعد بيان سيجيع؟

سبق نمبر ۱۷:

## 🥞 مرکات کا بیان 🥍

لغوی معنی: حرکت کے لغوی معنی " کے بیں ۔ اصطلاحی معنی:

اصطلاحِ تجوید میں زبر .....زیر ..... پیش ..... کو ' حرکات' کہتے ہیں حرکات، حرکت کی جمع ہے۔

(١)زبر ..... كو وفتر "،جس حرف برزبر موات ومفتوح" كمت بيل-

(٢)زير ١٠٠٠ و مره ، جس حن عي في زير موات مكسور كمت بير

(٣) پيش.... كو اضمة "،جس حرف بر پيش بوائي اسم دمضموم" كہتے ہيں۔

حر کات کو بغیر تھنچے، بغیر جھٹکا دیئے معروف یعنی عربی لب ولہجہ کے مُطابق پڑھنا حیا ہے۔اور مجبول ادائیگی ہے بچنا جا ہیے۔

#### حركات كى ادائيكى كاطريقد:

فتحه: يرحركت مُنه اورآ واز كھول كرا دا ہوتى ہے۔ جيسے ت

كسوه: يدحر كت مُنداورآ داز جهكا كرادا بوتى بي جيست

حنسمه : بير كت بونول كوكول كرك ناتمام ملاني سے ادا بوتى ہے جيسے ك

### ﴾ إسوالات سبق نمبر ١٧ إُنا

﴿ ا﴾ ..... حركت كے لغوى اور اصطلاحي معنى بيان سيجيح؟

﴿ ٢﴾ .... بركات كنام بيان كيجيع؟

﴿٣﴾ ....حركات كي ادائيكي كاطريقه بيان كرين؟

سبق نمبر ۱۸:

### 🛞 مکون کا بیان 🖟

سكون كے لغوى معنى: "كسرنا" سكون كو اصطلاحى معنى :سلب حركت يعنى حركت كاند بونا۔

سكون كى علامت: إس علامت - كو مجرّم "كتبة بين \_ جس حرف پرجزم ہو اس "ساكن" كتبة بين ساكن حرف اپنے سے پہلے مُتَرِّر ك حرف سے ل كر پڑھاجا تا ہے جیسے گن

### 🛞 مکون کی قسمیں 💸

سکون کی دوشمیں ہیں: سکونِ اصلی ....سکونِ عارضی

﴿1﴾ .....سکونِ اصلی کی تعریف اور قشمیں: سکونِ اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور''وصل''میں قائم رہے جیسے آآ آئی میں" نُ "کاسکون سکونِ اصلی کو ''سکونِ لازمی''اور''سکونِ وضعی'' بھی کہتے ہیں۔سکونِ اصلی کی دوعلامت ہیں:

🕸 🗷 م.... 😵 تشديد.....

﴿2﴾ .... سکونِ عارضی کی تعریف: سکونِ عارضی وہ سکون ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہوجائے جیسے دَبّ الْعُلَمِینُ o

### 🕺 سوالات سبق نمبر ۱۸ ි

﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَنَّ بِيانَ سَجِعَ ؟ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَنَّ بِيانَ سَجِعَ ؟

﴿٢﴾ .... سكون كى اقسام اورعلامات بيان سيجيع؟





# ﴿ مَدَات كا بِيانَ ۗ

مَد كالغوى معنى: "دراز كرنا" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويد ميس "دفح وف مدة واور فر وف لين ك بعداسباب مد ميس سيكونى سبب پائ جان كى صورت ميس آواز كدراز كرنے كو شمذ" كہتے ہيں۔ اسباب مد: مَد كدوسب ہيں: "بهزهاور سكون"۔ محل مد: مكر كوميں: "حرف مدّ اور حرف لين"۔

## ﴿ مَدّ كَى اقسام ﴾

مدّ کی دونشمیں ہیں: کر .....مدّ اصلی کی دونشمیں ہیں:

﴿1﴾....مدّ اصلی کی تعریف:

مُرُّ وفِ مُدَّ م کے بعد ،مدّ کا کوئی سبب ند ہوتو اے 'مرز اصلی'' کہتے ہیں ا جسے اُوْ ذیننا۔

مة اصلی کی مقدار: مة اصلی کی مقدارایک"الف" یعنی دوتر کات کے برابر ہے۔ مة اصلی کو ادانه کیا جائے تو گر وف مة ه کی ذات باتی نہیں رہتی اور"الف مة ف" زبر سسسے "یامة ف" زبر سسسے "واؤمة ف" پیش سسسے بدل جائے گا۔

(2) سسمة فری کی تعریف: "حروف می د "یا" حرف لین" کے بعد مد کا کوئی سبب پایا جائے تواسے "مة فری" کہتے ہیں۔

( بيش كن : مبطس المارية تشالية الميتة ( داوت اسلام )

## 🛞 مِدِّ فرعی کی اقسام 🥻

بنیادی طور پرمدِ فرعی کی چارفتمیس ہیں:

﴿ا﴾....مدِّمُتْصَل ﴿٢﴾....مدِّمُثَقْصِل

﴿٣﴾....مدِّ لازم ﴿٣﴾....مدِّ عارض\_

مدّ كاسبب اكر "بهمزه" بهوتواس كي دوقتميس بنتي بين:

۩ڔ؊؞؞؞؞؞؞ؙمُثَّصل ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُثَفَّصِلَ ـ

آر ..... مقرمتصل کی تعریف: جب حروف مدّ ہ کے بعد ہمزہ ای کلمہ میں ہو تواسے ''مقر مُتَّصِل'' کہتے ہیں۔مدِّمُتَّصِل کو''مدِّ واجب'' بھی کہتے ہیں۔جیسے جَآء ، سِنَیءَ

### مدِّمَتُّصل اورمدِ مُنْفَصِل كى مقدار:

مدِّمَتْصل اور مدِّمْنَفُصِل میں'' تُوسُط''ہوتاہے۔مدِّمَتُّصل اور مدِّمِ مُفصل میں تُوسُّط کی مقدار امام شاطبی علیہ «لوحمہ کے نز دیک' 'اڑھائی الف''ہے۔

(شرح الشاطبيه للملا على القارى، ص:٦٠)

مدّ كاسبباً گردشكون 'موتواس كي دوشميس ہيں:

🍪 .....مدِّ عارض

🐵 .....مدِّلازم

### مدِّ لازم ولين لازم كي تعريف: ألا

گڑ وف مد ہیا حروف لین کے بعد 'سکون اصلی' ، ہوتو پہلی صورت میں مد لازم جبکہ دوسری صورت میں مد لین لازم ہوگا۔ جیسے دَآبَّتَةِ ، عین

## ﴿ ''مدِّ لازم '' كي اقسام ﴾

"مرة لازم" كى چارىتمىن بين:

### 1 مدِّ لازم كلى مُثَقَّل كى تعريف:

اگر کلے میں''حروف مذہ' کے بعد سکونِ اصلی' پالتھ ثیر ید' ہوتو اِس کو ''میرّ لازم کلمی مُثَقَّل' کہتے ہیں جیسے جاکیؓ

### 2 مردِ لازم كلى مُخَفَّف كى تعريف:

اگر کلے میں'' حروف مد ہ''کے بعد سکونِ اصلی''یا بجورم'' ہوتو اِسے''میر لازم کلمی مُحَقَّف'' کہتے ہیں جیسے آ آلی (مذِ لازم کلی مُحَقَّف کی بھی ایک مثال ہے جودو مرتبہ''مُورمُدُونُس''میں آئی ہے)

#### ﴿ 3 مَدِّ لازم حرني مُثَقِّل كى تعريف:

حرف میں اگر''حروف مد ہ''کے بعد''سکونِ اصلیٰ '۔' بِالتَّشْدِ یُد' ہوتو اِس کُو'مدِ لازم حرفی مُثَقَّل'' کہتے ہیں جیسے النّق ﴿۔

### 44 مدِّ لازم حرفى مُخَفَّف كى تعريف:

حرف میں اگر'' حردف می د '' کے بعد'' سکونِ اصلی''۔'' پالجُرْم'' ہوتو اِسے''مدِّ لازم حرفی تُخَفَّف'' کہتے ہیں جیسے نوٓن۔

### مدِّ لازم اورمدِّ لين لازم كي مقدار: الله

مدِّ لازم کی جاِروں قسموں میں طول ہی ہوتا ہے۔طول کی مقدار تین الف ہے۔جبکہ مدلین لازم میں طول ،تو سط اور قصر ہوتا ہے مگر طول اولی ہے۔

### مدِّ عارض ولين عارض كي تعريف: على الله عارض الله عارض ولين عارض الله عارض ال

ٹر وف مدہ کے بعد عارض سکون ہوتوا سے مدعارض کہتے ہیں جیسے مَتِ الْعُلَمِی نُنَیْ وَ اورا گرئر وف لین کے بعد عارض سکون ہوتوا سے مدلین عارض کہتے ہیں جیسے فئی نیش ©

#### مدِّ عارض ومدِّ لين عارض کي مقدارين: إُنْ الله

مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض ميں طُوْل ، تَوَسُّط ، قَصْر متنوں جائز ہیں ۔گر

مدِّ عارض میں فول' اولیٰ 'ہے۔ پھرتوسطاس کے بعدقصر۔ جبکہ مدِّ لین عارض میں قصر 'اولی' ، ہے۔ پھر توسط ،اس کے بعد طول کا درجہ ہے۔ مَدِّ عارض اور مبدّ لین عارض میں طول کی مقدار'' تین الف'' تو سط کی مقدار'' دوالف'' اور قصر کی مقدار حرف کواس کی اصلی مقدار جتنایر هناہے۔

مة اب كانقشه بنیادی طور پرمد کی اقتسام 4 مدّ اصلی کی مقدار ایک الف ہے مت<sup>ر</sup> مت مت مت مت مت ارض مت لازم متر متصل متر متعارض مت لازم

ہمزہ اور سکون کے اعتبارے مدکی اقسام

سکونِ عارضی مذ<sup>عن</sup>عسل ل مذلازم كي اقسام مذلاز بكي شل مذلازم كلم مخنف مذلاز مرني شل مذلازم رف فخف

مدّ ات کی تعریفات اور مقادیر سبق میں ملاحظ فرمائے۔



﴿ إِلَّ ﴾ ....مدّ كالغوى اوراصطلاحي معنى بيان سيجيَّا؟

﴿٢﴾ ....مد كسب كتف اوركون كون سے بين؟

«۳»....محلِ مدّ بيان <u>سيح</u>يّ<sup>2</sup>؟

﴿ ٢﴾ .....مرَكَى تَتَى قَتْمِينِ بِينَ نَامِ بِتَائِيُّهِ؟

﴿ ۵﴾ .....مدِّ اصلى كى تعريف جَهم اور مقدار بيان سيجيِّ ؟

﴿٦﴾ .....مدِّ فرعى كى تعريف بيان سيجيَّ ؟

﴿ ٤ ﴾ ....مدِّ فرى كى كتنى تشميل بين ان كے نام بتائے؟

﴿ ٨﴾ .....مدِّ متصل اور مدِّ منفصل كي تعريف اوران كي مقدار بيان سيجيَّ ؟

﴿ ٩﴾ .....مدِّ عارض كي اقسام اوران كي تعريفات بيان سيحجِّدُ؟

﴿ ١٠﴾ ....مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض كي مقدار بيان سيجيُّ ؟

﴿ ١١﴾ ....مدِّ لا زم كي اقسام اوران كي تعريفات بيان ميجيَّ ؟

### سبق نمبر٢٠

## ﴿ وُجُوهَاتِ مَدّ كَا بِيانَ ۗ ﴾

مقدار كالغوى معنى: "اندازه" اصطلاحي معنى: اصطلاح تجويديس" بس كذر يعمد كي درازي" كاندازه مواسة "مقدار" كت بير-

وجه كالغوى معنى: "طريقة، صورت " وجه كالصطلاحي معنى: "مُدُوْ دكى مُعَيَّة (يَعَنَ عَضَدَه ) مقدارول كنام كوكهاجا تا ب مثلاً دوالف مد كو "توسط" اورتين الف مد كو "طول" كمت بين - (لعمات شمسيه حاشيه فواقد مكيه، ص١١٨، بتصرف) وُجُو باتِ مُد كوبيان كرنے سے پہلے مراتب مد كوبيان كياجا تا ہے تا كه وُجُو باتِ مُد كا سجھنا آسان ہوجائے۔

## قوى اورضعيف ہونے كاعتبار سے مدكى ترتيب

多差 ....اس ك بعدمة عارض

多邊 ...... پھرمدِ لين لازم۔

#### و مُو بات مد نكالن كاطريقه: مدك صح وجد نكالن كاطريقه يب كه

🕏 ..... ضعیف مد کوقوی مد پرتر جی نداو۔

🏟 .....مدّات کی مقداروں میں مساوات (برابری) رہے۔

### وُ بُوباتِ مَدّ كامقصد: ﴿ ﴿

وُبُو ہاتِ مَدَ کو بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ تلاوت کے شروع میں جس مدّ کی جومقدار اختیار کی تھی وہی مقدار آخر تک رہے کہیں طول کہیں توسط کہیں قصر وغیرہ کرنا دُرست نہیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ ضعیف مدّ میں طول کریں اور قوی مدّ میں توسط یا قصر ۔ اس مسکلے کو بجھنے کے لئے مدّ ات کی مقداروں اور مراتب مدّ کواچھی طرح یا دکر لیجئے ۔ مزید آسانی کے لئے مختر تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

# ﴿ وُجُوهاتِ مَدّ کے قواعد ﴾

﴿1﴾ .....مدِّ عارض اور مِدّ لين عارض ميں موقوف عليه اگر مفتوح ہے تو وقف بالاسكان ہوگااس ميں طول ، تو سط ، قصر تينوں وجہيں جائز ہيں۔مثلاً سَيِّ الْعُلَمِيْنَ نَ بيں۔ مثلاً سَيِّ الْعُلَمِيْنَ نَ بيں: پروقف كرنے ہے تين وجہيں بنتی ہيں:

🕏 ..... طول مع الأسكان

🥸..... توسط مع الاسكان

😸 ..... قصرمع الاسكان





ای طرح مدلین عارض میں بھی وقف کی صورت میں تین وجہیں بنتی ہیں جیسے دود لکھنید

🖏 ..... قصر مع الاسكان

🗞 ..... توسط مع الاسكان

🥵 ..... طول مع الاسكان

نوٹ ..... کی : تلاوت کے شروع میں مدّ عارض اور مدِّ لین عارض میں جو مقدار اختیار کی وہی مقدار برقرار رہے کہیں زیادہ ،کہیں کم نہ ہو۔اوراس بات کا بھی خیال رہے کہ پڑھنے میں مدِّ لین عارض کو مدِّ عارض پرترجے نہ ہو۔ کیونکہ مدلین عارض ،مدِّ عارض کے مقابلے میں ضعیف ہے۔

﴿2﴾ ..... مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض ميں موقوف عليه الرد مكسور' بوجيسے الدَّ حِيْم ، حَوْفِ تووقف دوطرح سے بوتا ہے:

وقف بالاسكان ..... + ..... وقف بالرّ وم

اس میں مدّ کی وجہیں چیوکلیں گی ، تین وقف بالا سکان میں اور تین وقف بالرَّ وم میں \_تفصیل درج ذیل ہے۔

### وقف بالاسكان كي صورت ميں تين وجہيں: 💸

🕸 ..... طول مع الاسكان (جائز)

🚭 ..... توسط مع الاسكان (جائز)

🕸 ..... قصرمع الاسكان (جائز)





### وقف پالر وم كى صورت ميں تين وجهيں اللہ

🗞 ..... طول مع الرّ وم (ناجائز)

🕏 ..... توسط مع الرَّ وم (ناجائز)

🕏 ..... قصر مع الرَّ وم (جائز)

اس میں طول ، تو سط قصر مع الاسکان اور قصر مع الر وم چار وجہیں جائز
ہیں۔ اور دو وجہیں طول مع الر وم اور تو سط مع الر وم جائز جہیں ، کیونکہ طول اور تو سط
کا تعلق وقف میں حرف کوساکن کرنے کے ساتھ ہے اور یہی سبب مد ہے جب
کہ تروم میں حرف موقوف متحرک پڑھے جانے کی وجہ سے طول ، تو سط جائز نہیں کہ
سبب مذہیں یا یا جارہا۔

﴿3﴾ ..... مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض مين موتوف عليه الرمضموم موجيك دَرْقُ تووقف تين طرح سے موتا ہے:

وقف بالاسكان ..... + .... وقف بالرَّوم ..... + .... وقف بالاشام

اس ميس مدّ كى نو وجهيل تكليس گى تين اسكان ميس ، تين رَوم ميس اور تين
اشام ميس \_ان ميس سات وجهيس طول ، توسط ، قصر مع الاسكان اورطول ، توسط ، قصر
مع الاشام اور قصر مع الرَّوم جائز بين اور باقى وود جهيس طول مع الرَّوم اور توسط مع
الرَّوم جائز نبيس \_











#### وقف بإلرَّ وم كي صورت مين تين وجهين: ﴿ ﴿

### 

🥵 ..... طول مع الانتمام (جائز)

🚭 ..... توسط مع الانتمام (جائز)

🚭 ..... قصرمع الاشام ( جائز )

﴿4﴾ .....مدِّمَتَّصِل ،مدّ عارض اورمدِّ لين عارض يااى طرح مختلف مدّ ات جمع مول توان ميں وہى وجميں جائز مول گى جس ميں مقدار طول ،توسط برابر مويا قوى كوضعيف برتر جمح مو-

﴿5﴾ ....مدِّ مُتَّصِل كا بهمزه الركلمه كة خريس بوتواس ير وقف كرني كى



فيضاين تجويد

صورت میں مد کے دوسبب جمع ہوجائیں گے ہمزہ اور سکون اے 'اجھاع سببین'' بھی کہتے ہیں۔ جیسے یَشَاءْ، قُدُو ہِ اس میں مدِ عارض کا لحاظ کر کے قصر نہیں کر سکتے طول یا توسط کریں گے اور آ وم کی صورت میں بھی توسط ہی ہوگا۔

## ﴿ سُوالات سبق نمبر ٢٠ ﴾

﴿ إِنَّ ﴿ إِنَّ كُرِينَ؟ مَعْنَى بِيانَ كُرِينَ؟

﴿٢﴾ .....وجه كالغوى اورا صطلاحي معنى بيان كيجئـ؟

﴿٣﴾....قوى اورضعيف مدات كى ترتيب بيان تيجيُّ ؟

﴿ ١٢ ﴾ .....مدّ ات كي مقدارون كي تفصيل بيان سيجئه؟

﴿٥﴾ .... وجومات مد نكالن كاكياطريقه ٢٠

﴿٦﴾ ..... وُبُو ماتِ مَدّ بيان كرنے كامقصد كيا ہے؟

﴿ ٤﴾ ..... مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض مين موقوف عليه الرمفتوح موتو كتنى وجهين بنتي بن؟

﴿٨﴾.....مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض ميں موقو ف عليه اگر مكسور ہوتو كتني وجہيں

جائز نکلتی ہیں اور کتنی ناجائز ، ناجائز ، ہونے کی وجہ بیان سیجئے؟

﴿٩﴾ .....مدِّ عارض اور مدِّ لين عارض ميں موقوف عليه اگر مضموم ہوتو کتنی وجہيں

جائزنگلتی ہیں اور کتنی ناجائز، ناجائز ہونے کی وجہ بیان کیجئے؟

سبق نمبرا۲:

## ﴿ اجتماعِ ساكنين كابيان ﴾

اجتماع ساکنین کی تعریف: ایک یا دوکلموں میں دوساکن حروف کے اکھے ہوجانے کو 'اجتماع ساکنین'' کہتے ہیں۔

## 

اجمّاعِ ساكنين كي دوشميں ہيں:

- 🛧 ..... اجتماع ساكنين على حدِّ ه
- → .....اجتماع ساكنين على غير حَدِّ هِ

### اجتماع ساكنين على حدِّ ه كى تعريف اورتهم: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

پہلاسا کن ،حرف مد ہ ہواور دونوں ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں تواسے 'اجتماعِ ساکنین علیٰ حَدّ ہ'' کہتے ہیں۔ بیا جتماع ساکنین مطلقاً جائز ہے جیسے جَاآٹُ ، آ آئین۔

### اجْمَاعِ ساكنين على غيرِ حَدِّ ه كى تعريف اور تَهم: الله

پہلاسا کن، حرف مد ہویا دونوں ساکن ایک کلمہ میں ند ہوں تواسے
''اجتماع ساکنین علی غیر حد ہ'' کہتے ہیں۔اگر دونوں ساکن حروف ایک کلمہ میں ہوں
تواجتماع ساکنین علی غیر حد ہ جائز نہیں۔البقہ وقف میں جائز ہے۔جیسے فیکڈ، فیٹ کُڈ۔
ادراگر دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں تواس کی چھ صورتیں بنتی ہیں:

فيضاين تجويد)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ﴿ نُونِ قطنى كيا هـے؟ ﴾

تنوین کے بعد ہمزہ وصلی آجائے تو وصل میں'' ہمزہ وصلی'' کوگراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کوزیروے کرایک چھوٹا سانون لکھ دیاجا تا ہے۔اِسے ''نونِ قُطْنی'' کہتے ہیں۔جیسے خَدِرُ ﷺ اُلْوَصِیّاتُهُ

## ﴿ سُوالات سبق نمبر ٢١ ﴾

﴿ إِن اللَّهِ عَالَ مَن مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

﴿٢﴾....اجمّاعِ ساكنين كى كتنى قتميس ہيں؟

﴿٣﴾ ....اجمّاعِ ساكنين على حدّه كى تعريف اورحكم مع مثال بيان سيجيّا؟

﴿ ١٧﴾ .....اجتماعِ ساكنين على غيرجدٌ و كي تعريف اوراس كي مختلف صورتوں كاحكم

مع مثال بيان سيجيَّع؟

بين كن : مبلس المارَ فِنَ شَالَةِ لِمِينَةَ (وَكُوتِ الله ي

#### سبق نمبر۲۲:



جب دوہمزہ جمع ہوں توان کے جارقا عدے بنتے ہیں:

والمستحقيق والمستهيل

وهم البدال القرام المستعدف

#### و المستحقيق:

لغوی معنی دخوب واضح کرنا" اصطلاحی معنی: اصطلاحِ تبحویدیی "بهمزه کواس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ اواکرنے کو "تحقیق" کہتے ہیں۔ محقیق کا قاعدہ: جب دوہمزہ قطعی ایک یا دوکلموں میں جمع ہوجا کیں تو دونوں کو خوب ظاہر کرکے پڑھنا جا ہے جیسے ءَائٹٹم۔

#### اللهيل: اللهيل:

لغوى معنى: "آسان كرنا" اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويد مين" بهمزه كو تحقيق اورابدال كى درميانى حالت كساته يرا هيئ كوكهتم بين روايت امام حفص دَحيمهُ الله تعالى عَلَيْه مين صرف ايك جله بهمزه ير" تشهيل" باوروه لفظ "عَلَيْه مين صرف ايك جله بهمزه ير" تشهيل" باوروه لفظ "عَالَيْه مين صرف ايك جله بهمزه ير" تشهيل "بورة م تجده كادوس ابهمزه بهمزه ير" وسرة م تجده كادوس ابهمزه بهم

( بيش كن : مبطس المارية تشالية لمية الدورة وسواسلاي)

#### 🌁 ٷ 🎝 .....ابدال:

لغوی معنی ''بدلنا'' اصطلاح تجوید میں'' دوسر ہے ہمزہ کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق'' حرف مذہ '' سے بدلنے کو'' ابدال' کہتے ہیں۔ابدال چیرجگہ واقع ہوا ہے:

🖒 ..... 🎖 نْتُنْ سورهٔ نَوْس میں دوجگه

🖒 ..... غَاللَّا كَمَ نِينِ سور هُ انعام ميں دوجگه

🥸 ..... أَنْلُهُ الكِسورةُ بِينُس دوسراسورةُ تُمَل مِين

#### 

لغوی معنی'' گرا دینا''اصطلاحِ تجوید میں''جب دوہمزہ جمع ہوں اور ان میں پہلا ہمزہ قطعی مفتوح ہواور دوسرا ہمزہ وصلی مکسور ہوتو دوسرے کوحذف کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ءَاِسْتِ کُبِرْتَ کو اَسْتَکْبَرْتَ پڑھنا۔

# ﴿ سوالات سبق نمبر ٢٢ ﴾

﴿٢﴾ معتق كركة بن؟

«٣» تسهيل كى تعريف بيان سيحيُّد؟

﴿ ٣﴾ .....ابدال کی تعریف بیان سیجئے ؟ نیزیہ بتائیے که قران کے کتنے کلمات

میں ابدال ہواہے اور وہ کون کون سے ہیں؟

﴿ ۵﴾ .....حذف كى تعريف ادرقاعده بيان سيجيح؟

فيضاين تجويد

(۱۰۳

سبق نمبر۲۳:

## 🥞 مائے ضمیر کا بیان 🦠

كلمهكآخريس واقع بونے والى 'ها''زائده كى تين قسميں بين:

#### 置き بائتانیف:

وہ'' ھا'' جو اسمِ واحد مونث کے آخر میں لاحق ہوتی ہے اور علامت تانیف ہوتی ہے۔ یہ وصل میں' تا'' پڑھی جاتی ہے اور وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے۔ جیسے قویۃؓ سے قُویؓہ

#### 第2% والسئاسكته:

بيش كن مجلس المرتعة العالمية في الاستاساي)

(آیت:۲۹) سورهٔ قارعه می هاهیکهٔ ۱۰ (پ ۲۰، آیت ۱۰)

### 

وہ''ھا''جواسم طاہر کی جگہ استعال ہوتی ہے۔ھائے شمیر مکسوریا مضموم ہوتی ہے مفتوح نہیں ہوتی۔

## هائے میر مکسور ہونے کی صورت ا

اگراس(۱) ہے پہلے والے حف کے بیج "کسرہ" یا" یا ہے ساکن "ہو تو" ما کے شیخ "کسرہ" یا اس کا ساکن "ہو تو" ما کے شیخ "کسرہ" کا مستقیٰ اور مسور "ہوگ جیے" ہِدِ، فِید "۔ اس قاعدے سے جار کلمات مستقیٰ ہیں:

وَمَا أَشْسِنِيهُ مورهُ كَهِف مِيل

الله عَلَيْهُ الله سورة فتح مين، ان دوكلمات مين "هائي عَلَيْهُ الله سورة فتح مين، ان دوكلمات مين "هائية

عُلَقٌ أَرْجِهُ-

رَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلَّمات مِن هائع شمير "ساكن" بوگي ـ

## ها يضمير مضموم مونے كى صورت ا

جب هائے ضمیر سے پہلے نہ '' کسرہ'' ہونہ'' یائے ساکنہ'' ہوتو هائے صمیر'' مضموم'' ہوگی جیسے لئہ' ریسو لئہ' میں ایک کلمہ اس قاعدے سے سنتی ہے وہ کلمہ ہے دیا تھی۔

### هائے شمیری حرکت کواشباع کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ ﷺ

اگرهائے ضمیر کے اقبل اور مابعد متحرک ہوتو هائے ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی جیسے مِنْ مَّ ہِنْہِ وَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَ مَسُولُةَ اَحَقُّ مَّرَقَر آن پاک میں ایک جگدا شباع نہ ہوگا اِنْ تَشْکُرُوْ ایکُوضَهُ لَکُمْ اگر هائے ضمیر کے ماقبل یا مابعد ساکن ہوتو هائے ضمیر کی حرکت میں اشباع نہ ہوگا جیسے مِنْهُ ، وَ یُعَلِّمُهُ الْکُنْتُ مَرَقَر آن یاک کے ایک کلم میں اشباع ہوگا فیٹ ہم کھانگا ہے۔ الکینٹ مرقر آن یاک کے ایک کلم میں اشباع ہوگا فیٹ ہم کھانگا ہے۔

# المستق نمبر ٢٣ الم

- ﴿ا﴾....هائے زائدہ کی کتنی شمیں ہیں؟
  - ﴿٢﴾ ... هائ تانيث كے كہتے ہيں؟
- ﴿ ٣﴾ ....هائے سکتہ کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے کلمات میں واقع ہوئی ہے؟
  - ﴿ ٢ ﴾ ....هائِ شمير كس كهتي بي؟
- ﴿ ۵﴾ ..... هاضمیر کب مکسور ہوگی اور اس قاعدے سے کتنے اور کون کون سے کلمات مشتنیٰ ہں؟
- ﴿ ٢﴾ .....هاضمیر کب مضموم ہوگی اور اس قاعدے سے کتنے اور کون کون سے کلمات مشتنیٰ ہیں؟
- ﴿ ٤﴾ ..... بائے تغمیر کی حرکت کواشباع کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ بیان سیجئے اور

کون کون سے کلمات اس قاعدہ سے مشنیٰ ہیں؟

بَيْنَ كُنْ : معلس لَلْرَبَيْنَ شَالَعِيْلِينَّةَ (وَوَتِ اللهِ فِي )

سبق نمبر۱۲۴:

## ﴾ مکته اور إماله کا بیان 🖟

سکته کالغوی معنی: ''رکنا '' سکته کااصطلاحی معنی: اصطلاحِ تجوید میں'' کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لئے آواز روک کر کھیر جانے کو' سکتۂ' کہتے ہیں۔

سكته كى اقسام: سكته كى دوتهميس بين: ﴿ سكته واجب ﴿ سكته جائز 1 رسسكته واجب: قرآنِ مجيد مين ام مُقْص رَحْمَهُ اللهُ تعالى عَلَيْه كه مطابق جاركهات مين بطريق شاطبى رَحْمَهُ الله تعالى عَلَيْه سكته واجب ب:

> یاﷺ.....سورہ کہف میں عِوجًا ﷺقَیْمًا کے عِوْجًا پر یکﷺ....سورہ ایس میں مِنْمَزْقَدِنَا ﷺ لهٰذَا کے مُرْقَدِناً پر

> > سَلِيَّ .... سورة قيامه مِن مَنْ مَن اقِ هِ مِن الفظامَنْ يِرِ مِن اللهِ اللهِ مُعلففين كَ بِلْ مَنْ مَانَ مِن الفظائِلُ يِر

<u>}2</u>..... **سکتہ جائز: قرآن مجی**د کے ان چارکلمات پرسکتہ کرنا جائز ہے۔

و المساورة تقص من يُصْدِيرَ الرِّعَاءُ "بِ





سکتہ وقف کے تھم میں ہے متحرک کوسا کن کیا جائے اور دوز پر .....کو الف ہے بدل کریڑھا جائے۔

# ﴿ إماله كا بيان ﴾

اماله کالغوی معنی '' مائل کرنا''اماله کااصطلاحی معنی :اصطلاح تجوید میں ''زبر ۔۔۔۔۔ کوزیر ۔۔۔۔۔ کی طرف اورالف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو'' إماله'' کہتے ہیں۔۔

رِولیتِ امام حفص دَحْمَهُ الله تعالی عَلَیْه کے مطابق بورے قر آنِ مجید میں صرف اس ایک کلمہ "مَحْجَرَعها" میں امالہ ہواہے، اور بیامالہ کُبُر کی ہے۔

## 🛞 سوالات سبق نمبر ۲۶ 🎇

﴿ إِلَّ اللَّهِ مَا لَغُوى اور اصطلاحي معنى اور اقسام بيان ميجة؟

﴿٢﴾ .... سكته كاحكم بيان سيجيح؟

﴿٣﴾....قرآن كريم ميں روايت حفص كے مطابق كتنے مقامات پرسكته واجب ہے؟

﴿ ٣﴾ .....اماله كالغوى اورا صطلاحي معنى بيان سيجيح؟

( پُشُ کُن : مبلس المارَافِةَ الْعِلْمِينَّةُ ( الوت اسلال)

سبق نمبر۲۵:

# 

وقف كالغوى معنى: "رئنا بُرُمْهرنا" وقف كالصطلاحي معنى:

اصطلاحِ تجوید مین "کلمہ کے آخری حرف پر آواز اور سانس توڑ کر اسکان، روم یا اشام کے ساتھ آگے قراءت کی بنیت سے تھوڑی در کھبرنے کو "وقف" کہتے ہیں، اور اگر وقف کرنے کے بعد آگے قراءت کرنے کی بیت ندہو تواسے اصطلاحِ تجوید میں "وقطع" کہتے ہیں۔

## وقف كي اقسام: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

بنیادی طور پر وقف کی تقسیم دواعتبار سے کی جاتی ہے: (۱).....کِلِّ وقف(۲).....کفیّتِ وقف۔

الله الله الله المركب المركب



## 🖁 محلِّ وقف کے اعتبار سے وقف کی اقسام 🖁

محلِّ وقف کے اعتبار سے وقف کی چارفتمیں ہیں:

الم الم الم الم الم الم الم الم الم كل تعربيف: كلمه مين الدى جله وقف كرناجهال لفظى الرمعنوى اعتبار سے كلام مكمل موجائے اسے" وقفِ تام "كہتے ہيں جيسے سورة الرمعنوى اعتبار سے كلام كار بين مابعد كلمه الله فلام كون الله فلام الله

المَهِيَّةُ .... وقفِ كَافَى كَى تَعْرِيفِ : كلم يس اليى جَدُوتَ كرناجهال موقوف عليه كالبيخ الله وقفِ كافى كهت عليه كالبيخ البعد كلمه سي نقلق تعلق نه بوبلكه معنوى تعلق بوتوات وقفِ كافى كهت عليه كالبيخ وبالله خِدَقِهُ مُريُّ وَقَدُونَ أَن الله بي وقف، وقف كافى هم لي يونكه يهال نفظى تعلق بوختم بو كياليكن ابهى معنوى تعلق باتى ها -

وقف تام اوروقف کافی کا تحکم: وقف تام اوروقف کافی کا تحکم میے کہ وقف تام اور وقف کافی کا تحکم میے کہ وقف تام اور وقف کا فی ہونے کی صورت میں مابعد کلے سے ابتداء کی جائے۔ إعاد ہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مروي المرابع المرابع

فَيضايِن تجويد)

كااپ مابعد كلمه سے لفظی اور معنوی دونوں تعلق ہوں اور وقف كرنے سے نہ معنی گراتے ہوں اور نہ ابہام بعنی معنی میں كوئی شك بيدا ہوتا ہوجيے آئے تُدُدُ لِللهِ مَن مِن مِن مَن مَن كُون شك بيدا ہوتا ہوجيے آئے تُدُدُ لِللهِ مَن الْعُلَمِينَ فَي مِن الْعُلَمِينَ فَي مِن الْعُلَمِينَ فَي سِي الْعُلَمِينَ فَي سِي الْعُلَمِينَ فَي سے الله الْعُلَمِينَ فَي سے الله اللهِ ا

## وقفِ حسن اور وقفِ في كالحكم:

وقفِ حسن اور وقفِ فتیج کا حکم بیہ ہے کہ ماقبل سے اِعادہ کیا جائے۔

# ﴿ كيفيّتِ وقف كى اقسام ﴾

كيفيّب وقف كاظ بوقف كى بالح فتمين مين:

📸 وقف بالاسكان

ر وقف بالرَّ وم

وقف بالسُّكون اللُّم اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

ٷ وقف بالابدال

وتف بالاشام

يْنْ كُنْ : مجلس الدَّوْقَةُ طَالِيْهُ لِينَا قَدْ (دَاوتِ اللهِ فِي)

## الله الله المسلم المسل

کلمہ کا آخری حرف اگر پہلے ہے ساکن ہوتو وہاں سانس اور آ واز تو ڑکر تھہر نا جیسے اَکٹم مُنٹہ ہے ہے

#### 22 ..... وقف بالاسكان:

موقوف عليه كا آخرى حرف اگر'د مُحَرِّر ك' به تواسے ساكن كر كے وقت بالاسكان' كہتے ہیں جیسے مَپِّ الْعُلَمِیْنَ ﴿ وقف كرنے كو' وقف بالاسكان' كہتے ہیں جیسے مَپِّ الْعُلَمِیْنَ ﴿ وقف بالاسكان تیوں حركتوں (زیر۔۔۔۔زیر۔۔۔۔۔ پیش۔۔۔۔) میں ہوتا ہے۔

### 

حن موقوف عليه كوقاعده كمطابق بدل كرير سي كو "وقف بالابدال" كتي بين \_ وقف بالابدال كروقاعد عين : الله بين عليمًا "س "عليمًا" ..... به موتو وقف مين الف سے بدل كرير هاجا تا ہے جيسے "عليمًا" سے "عليما" الله كلم كم آخر مين كول "ق" به وتو وقف مين اسے (هماكذ) سے بدلا جا تا ہے جيسے قوق سے قوق سے قوق -

### ر الله الله الله عنه المراكز وم:

روم کے لغوی معنی ہیں''ارادہ کرنا''اصطلاح تجوید میں'' جس <u>کلم</u> پر ہ

فيضا<u>ن تجوي</u>د)

(۱۱۲

للہ وقف کرنا ہواس کے آخری حرف کی ایک تہائی حرکت ادا کرنے کو'' وقف بالرّ دم'' کہتے ہیں۔وقف بالرّ دم ضَمّہ اور کسرہ میں ہوتا ہے جیسے خَوْفٍ

### رية عند المنام · عند المنام : عند المنام : الم

جس کلے پروقف کرناہواس کے آخری حرف کوساکن کر کے ہونٹوں سے ضمتہ کی طرف اشارہ کرنے کو'' وقف بالاشام'' کہتے ہیں۔ جیسے الکرّسُولُ، بیوقف صرف''ضمتہ'' میں ہوتا ہے۔ وقف بالاً وم اور وقف بالا شام کا طریقہ ما ہرفن استاد قاری صاحب سے سیکھ لیجئے۔

### قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی اقسام 💸

قاری کی ضرورت اور کیفیت کے اعتبار سے وقف کی چارفتمیں ہیں:

🎾 ..... وقفِ إختيارى 🥏 ..... وقفِ إضطرارى

🌿 ..... وقفِ إختبارى 💎 📉 ..... وقفِ انتظارى

#### ..... ایاه وقفِ اختیاری:

سانس ہونے کے باوجوداپنے ارادے اور اختیارہے وقف کرنے کو ''وقفِ اختیاری'' کہتے ہیں۔

#### ....2∑◊ وقفب إضطراري:

وہ وقف جو بلاقصد یعنی بغیر اپنے ارادے کے کسی عذر کی وجہ سے

فيضاين تجويد)\_\_\_\_\_

ہوجائے جیسے قاری کو پڑھتے پڑھتے چھینک آجائے بیکی واقع ہو یا سانس تنگ ہوجائے اور مجبوراً زُک جائے تواسے" وقف اضطراری" کہتے ہیں۔

#### ..... 🕻 🎝 وقفِ إختباري:

استادشا گردکو سمجھانے کی غرض سے امتحاناً تھرائے کہ بیرموقوف علیہ کو کیسے پڑھتا ہے۔اسے ' وقعیب اختیاری' کہتے ہیں۔

#### .....4 که وقفِ انتظاری:

کی روایتوں کو پڑھنے کے لئے ایک ہی کلمہ یا آیت پر بارباروقف کرنے کو''وقف انظاری'' کہتے ہیں۔ چونکہ اِس میں ایک روایت کے بعد دوسری روایت کے پڑھنے کے انظار میں وقف کیا جاتا ہے اس مُناسبت کی وجہ سے اے''وقفِ انظاری'' کہتے ہیں۔

### ابتداءاور إعاده كى تعريف 🕏

ابتداء کی تعریف: لغوی معنی: "شروع کرنا" اصطلاحی معنی: اصطلاح تجویدیں موقوف عکی سے آگے پڑھنے کو ابتداء "کہتے ہیں جیسے مَاتِ الْعَلَمِ اِنْ ﴿ پروقف کرنا۔

اعاده كى تعريف: لغوى معنى 'لوٹانا' 'اصطلاحى معنى: اصطلاح تجويد ميس موقوف عليه يااس سے پہلے والے كلے كولوٹاكر بردھنے كو 'إعادة' كہتے ہيں۔

( نَیْنَ کُن مَطِس الْمَرْمَیٰ شَالِعْلِیْتُ فِی (دُوتِ اسمالی)

يضان تجويد 🚤

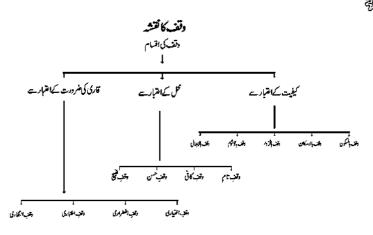

ان تمام اوقاف كي تعريفات سبق مين ملاحظه سيجيِّه

# ﴿ سوالات سبق نمبر ٢٥ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِن مَعِن بِإِن مَعِن بِإِن مَعِن بِإِن مَعِن بِإِن مَعِن بِإِن مَعِنِ بِإِن مَعِن

﴿٢﴾ .... محل وقف كاعتبار سے وقف كى كتنى قتميں ہيں نام اور تعداد بيان كيجئے؟

«۳».....وقفِ تام کی تعریف اور حکم بیان کریں؟

﴿ ١٧ ﴾ .... وقف كافى كى تعريف اور حكم بيان سيجيُّ ؟

﴿ ٥ ﴾ .... وقفِ حسن كي تعريف اورتكم بيان سيجئي؟

﴿ ١﴾ .... وقفِ فتيح كى تعريف اور حكم بيان سيجيّع؟

﴿ ٤ ﴾ .... كيفيت وقف كے اعتبار ہے وقف كى كتنى قتميں ہيں مع امثله بيان كيجے ؟

﴿ ٨﴾ ..... قارى كى ضرورت كے لحاظ ہے وقف كى تتنى قشميں ہيں نام بتا كر ہر

ایک کی تعریف بھی سیجئے؟

﴿ ٩﴾ ....ابتداءاوراعاده كى تعريف بيان سيجيَّ ؟

( پُشُ كُنْ : مجلس المارَيْنَ شَالَوْلَيْ يَتَى ( وَوَتِ اسلالى )

114

فيضارن تجويد

(110

#### سبق نمبر۲۷:

## 🥞 مُّ قر آنی رُمُوزِ اوقاف کا بیان 💏

علامت آیت پوری ہونے کی ہے۔ای وجہ سےاس علامت ہی کو'' آیت'' کہتے ہیں۔

🚭 ....ه .... يعلامت "آيتِ مختلف فيه" کي ہے۔

🚭 ....ط .... يعلامت' وقفِ مُطْلُق '' كى ہے۔ يہاں تَقْهِر ناحا ہيے۔

الله المسيح .....ي وقف جائز' كى علامت ہے۔ يہاں تھہر نانہ تھہر نادونوں جائز

<u>- بي</u>

📆 ..... ص ..... ، وقف مُرخَّص ' كى علامت ہے۔ يبال عندالضرورت (يعني

ضرورت کے وقت )وقف کرنے کی اجازت ہے۔ پیعلامت وقفِ ضعیف کی ہے۔

تو کوئی حرج نہیں الیکن بدوقف ضعیف ہے۔

بين كن : مجلس المارية تقالية لهية قد (ووت اسلام)

اگردقف ہوگیا تو کو کی گرج نہیں البقة ' کا کُفَف ہے۔ بیصیغهٔ امز نہیں ہے۔ اس پر اگردقف ہوگیا تو کو کی حرج نہیں البقة ' وقفِ اضیاری' بہتر نہیں ہے۔

الله المحمل المحمل المحمل المحمل المحمل المحمد الم

السلاسسية الكوكُفُ عَلَيْهِ "كَانُخُفَف بـ بيدوقف في كى علامت ب يهال ملاكر براهنا ضرورى بي كيونكدالي جُلدوقف كرنے سے قباحت لازم آئے گی۔اى وجہ سے اس پروقف ناجائز ہے۔

🖨 ..... ای کو ۱۳ آیت لا ۴ کتے ہیں یہاں وقف فیجے نہیں ہے بلکه آیت

ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے۔البتہ بوجہ کلِ وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے۔ لیکن وقف کرنے کے بعداعا دہ نہ کرنا چاہیے۔

النہ بریکھا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ کلام مجید میں حاشیہ پریکھا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر وقف کرنامُستج ہے۔

اس وقب منزل ....اس کو' وقف جبرئیل' بھی کہتے ہیں۔اس جگہ پروتف کرنامتحب ہے۔ کرنامتحب ہے۔

اس وقف عفران سیم بھی قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ الی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بھی بشاشت پیدا ہوتی ہے۔

اس کئے اس کو' وقف عُفران " کہتے ہیں۔ یہاں وصل سے وقف بہتر ہے۔

وقف مخران سیم یہ عاشیہ پر ایس جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں وقف کرنے سے خاص قتم کی قباحت پیدا ہوتی ہے جس کو معنی جاننے والا ہی مُوب سجھ سکتا

(فيضان تجويد)

(114

ہے۔ بلکدا گرسامع ایسے معنی کاعقیدہ کرے تو موجب کفر ہے۔ لہذا ایسے موقع پر وقف ندکرنا چاہیے۔

🕸 .....س .....يعلامت"سكته " كااختصار بـــ

السَّجْلَة .... قرآنِ كريم كه عاشيه اورآيت برُ السَّجْدَة "كهاموتا ب- يهال وسجدهٔ تلاوت" كهاموتا ب-

(مرنی مشورہ: سجدہ طاوت کا طریقہ اوراحکام جانے کے لئے شیخ طریقت امیر اہلست، حضرت علاّ مدمولانا ابوبلال محمدالیاس عطار قاوری رضوی داست برکاتم العاليہ کے رسالے "مطاوت کی فضیلت" کا مطالع فرمائے)

# ﴿ قواعدِمُتَفَرِّقه ۗ ﴾

12..... پاره ۱۲ ، سورهٔ یوسُف ، رکوع ۱۲ ، آیت ۱۱ میں ایک کلمه (کلاتاً منظا "بے۔ اس کلم کی اصل شکل (کل تا منع کا ونون کے ساتھ ہے اِن میں پہلانون (مضموم) وردوسرانون (مفتوح "بے۔ اِس کلم کو پڑھنے کے دوطریقے ہیں:

اور دوسرانون (مفتوح "ہے۔ اِس کلم کو پڑھنے کے دوطریقے ہیں:

(۱ \* اِن منام مَعَ الْا شَمام ﴿ 2 \* ..... اِظْہار مَعَ الرَّ وَم

﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَامِ مَعَ الْإِحْمَامِ:

یعنی پڑھتے وقت نون کا نون میں ادعام اور عُمّة کرتے ہوئے ہوئٹوں سے ضمّه کی طرف إشاره کرنا (اشام دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے) اِس کلم کو پڑھتے

( بَيْنَ كُنّ : مجلس المَدَوَدَةَ العِدَيِّةِ فَي (وَاوتِ اسلامی)

فيضاين تجويد)=

(११९

وقت اکثر لوگ ادعام بلاا شام کرتے ہیں۔ بیطریقۂ ادائیگی غلط ہے۔اس سے بچناچا ہیے۔

### ﴿2﴾....إظْهارمعُ الرَّ وم:

لیعنی پڑھتے وقت ادعام کئے بغیر پہلے''نونِ مضموم'' کی حرکت کا تہائی جستہ اس طرح ظا ہر کر کے پڑھنا کہ قریب والے کو سننے سے معلوم ہو۔ روایت حفص میں اس کلے کے علاوہ کہیں بھی او قام منع الا شمام اور اِظہار مع الرّوم نہیں۔ اِدْ عام مَعَ الا شمام اور اِظہار مع الرّوم کا طریقہ ماہر فن استاد سے سیکھ کربار بارمثق سیجئے یہاں تک کے اس کلے کی ادائیگی ڈرست ہوجائے۔

بھی ثابت اور جائز ہے۔

فيضاي تجويد)=

17.

4 ..... صا واورسین والے کلمات: قرآن کریم میں چار کلمات 'صآو' ہے کھے جاتے ہیں اور 'صآو' کے بڑھنے کی گھے جاتے ہیں اور 'صآو' کے اوپر باریک سین لکھا ہوتا ہے ان کے بڑھنے کی تفصیل اس طرح سے ہے:

ﷺ بَیْنِصُطُ (سورهٔ بقره) ﷺ بَصَّطَقٌ ﴿ سورهٔ اعراف) ان دونوں کلمات میں بروایت حفص صادکی جگہسین پڑھاجائے گا۔

ﷺ بِمُصَّنِيطِهِ ﴿ سُورهُ عَاشِيهِ ﴾ اس كلم كوصادى كساتھ برُ هاجائے گا۔ 5 كيس الف زائده والے كلمات: قرآنِ پاك بين بعض جگه الف برگول وائره '' نا ، وتا ہے۔ ایسے الف کو' الف زائدہ'' كہتے ہیں اس الف كو برُ صنے يانہ برُ صنے كي تفصيل بچھاس طرح ہے:

ﷺ 1 ﷺ مندرجہ ذیل چیو کلمات میں ''الف زائدہ'' وقف میں پڑھیں گے وصل میں نہیں پڑھیں گے۔

لَكِنَّا (پ١٥٠ الكهف: ٣٨) الطُّنُونَا ١٠٠ (پ٢١ الاحزاب: ١٠)

الرُّسُولا ١٤ ( ١٦٠ الاحزاب: ٦٦ ) السَّبِيلُا ١٥ ( ١٣٠ الاحزاب: ٦٧ )

قَوَامِيْرَاْ ﴿ رَبِهِ لا ) (پ٢٩ ، الدهر: ١٥) أَنَا (برجَّله)

多震 ..... قرآن شريف يس ايك لفظ "سلسلا" ( پ٢٩، سورة الدهر:٤) ب

( بيش كن : مبطس المارية تشالع المية تد ( وحد اسلام )

(فيضاين تجويد)

171)

اس کے ''زائدالف'' کووقف میں پڑھنااور نہ پڑھنادونوں جائز ہالبتہ وصل میں نہیں پڑھیں گے۔

ﷺ 3 ﷺ ..... مندرجه ٔ ذیل کلمات میں الف زائدہ ہے ان کلمات میں الف زائدہ کووصلاً اور وقفاً کسی طرح بھی نہیں پڑھیں گے۔

مَلاْبِهُ مِنْ لَبِاْئُ أقابن مات ٲؽۛڹؠۏؙٵٛ لِتَتْلُواْ ٳ ٵؘڰٲؠۣڽ۬ڝؚۜ<u>ۻ</u> لاً إِلَى اللَّهِ وَمَلاَّبِهِمُ لَا إِلَى الْجَحِيْمِ ۞ نِشَاْئُءَ وَلا أَوْضَعُوا كر بين عُورُ أَنْ اللهُ ا لاَ أَذُبِحَنَّهَ لأآئتُم تَيُو دَأْ ٳڽۧؿؠۅۮٳ۫ ليَرُبُواْقَ قَوَارِينِوأ (دوسرا) وَنَبُلُواْ لِسَنُوا

6 سروف قريه اورحروف شميه:

حروف قريد كي تعريف: الم

وه حروف جن سے پہلے "لام تحریف" پر هاجائے۔ان کو "حروف قمرین"

فيضاين تجويد 🚤

كتى بين جيسے الْيكوم، الْكِتكاب مُر وفي قريد چوده بين - جن كامجموع أبْدخ حَجَّكَ وَحَفْ عَقِيْمَهُ " ہے۔

### حروف قمريد كوقمريد كينج كي وجه أيج

قمر کا لغوی معنی'' چاند'' جس طرح چاند کی موجودگی بیس ستارے موجود رہتے ہیں اسی طرح لام تعریف کے بعد جب حروف قمرید آجا کیں تو لام تعریف بھی موجودر ہتاہے۔ یعنی پڑھاجا تاہے۔

### حروف شمسير كي تعريف في

ده حروف جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھاجائے بلکہ وہ اپنے بعد والے وہ اپنے ہیں ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوں میں اور وہ بیں اور وہ بیں اور وہ بیں میں د، ث، د، ت، ز، س، ر، ش، من، ط، ط، ل، ن

### حروف هميه كوهميد كين كي وجد:

سنمس کا لغوی معنی ''سورج'' جب سورج نکاتا ہے تو ستارے پُھپ جاتے ہیں اس طرح لامِ تعریف کے بعد حروف شمسیہ آتے ہیں تو لامِ تعریف پُھپ جاتا ہے۔ پُھپ جاتا ہے یعنی پڑھانہیں جاتا۔

## اظهار قمرى اورادغام شمسى كى تعريف:

حروف قمريه مين لام كا اظهار اورحروف همسيه مين لام كا ادغام ہوتا

فيضاين تجويد)=

ے۔ ہے۔حروف قمریہ میں لام کے اظہار ( یعنی لام تعریف کوظاہر کرے پڑھنے ) کو' اظہار

قمرى ''اورحردف شمسيه مين لام كادغام كو' ادغام شمى ' كهتر مين \_

## 🎇 تلاوت کے مُحاسِن 🥍

ترتیل قرآن پاک کوخوب مطبر مطبر کرقو اعدِ تجوید کے مطابق پڑھنا حجوید کروف کوان کے مخارج سے مع جمیع صفات کے اداکرنا

تبیین مرحرف کوصاف اور واضح کر کے بڑھنا

سیاں ہرحرف کوا یسے ہی ادا کرنا جیسے اس کاحق ہے یعنی مخرج اور صفات کے

ساتھادا کرنا

توقير خثوع وخضوع كيساتهداداكرنا

سین کے کو ب اور قواعد تجوید کے مطابق خوبصورت آواز میں بڑھنا

## 🥞 تلاوت کے عیوب 🖟

| کیم   | معنی                                                   | الم    | نبرهم |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------|
| ككروه | ترتیل میں مکدّ ات وحرکات وغیر ومیں صدیے زیادہ دیر کرنا | تمطيط  | 1     |
| حرام  | حدر میں اس قد رجلدی کرنا کہ حروف مجھے میں نہ آئیں      | تخليط  | 2     |
| کروه  | حركات كو بوراا دانه كرنا                               | فتنفيش | 3     |
| کروه  | حركات كو چبا چبا كر پڙھنا                              | تمضيغ  | 4     |

بين كن مبلس المرونية شالع لمية ف (ووت اسلام)

| حرام | گنگنی آواز سے پڑھنااور ہرحرف کی آوازکوناک میں لےجانا            | تطنين      | 5  |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|
| حرام | ہرحرف میں ہمزہ ملادینا                                          | تبميز      | 6  |
| حرام | کلے کے درمیان میں وقف کر کے بعد سے ابتداء کرنا                  | تعويق      | 7  |
| کروه | پہلے والے ترف کو ناتمام چھوڈ کر دوسرے ترف کوشروع کر دینا        | وَ ثُنَّهُ | 8  |
| حرام | ہمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملادینا                 | عنعنه      | 9  |
| حرام | کسی حرف مخفف کومشدٌ د رپڑھنا                                    | بمهمه      | 10 |
| حرام | گانے کے طریقہ پر پڑھنا                                          | زمزمه      | 11 |
|      | آواز کو نیچانالیعنی بھی بلند کرنااور بھی نیچی کرناا گر تجوید کے | ر قیص      | 12 |
|      | مطابق ہے تو مکروہ ورنہ ترام ہے                                  |            |    |

شوق علم تجويد وقراء تبرين المنه الرافع فرمات بين المن ولنشين واقعات:

و الله الرافع فرمات بين الله المن في عليه وحمة الله الرافع فرمات بين الله تعالى عليه عليه قراء ترضى الله تعالى عنهم سي علم قراء ت كقصيل كي (آب وحمة الله تعالى عليه علم قراء ت الوعلم ومم الخط وونول كامام تهي (شذرات الدهب البن العمال حنبلي، سنة: اوعلم ومم النه بن ابي نعيم ابو عبد الرحمن ١٧٧١ع)

امام ما لک علیه رحمهٔ الله المخالق کی بارگاوسرا پاعظمت مین "بشمکه" کے بارگاوسرا پاعظمت مین "بشمکه" کے بارے میں سوال عرض کیا گیاتو آپ دحمهٔ الله تعالی علیه نے ارشاد فرمایا: ہرچیز

فيضان تجويد)=

۱۲۵

کے بارے میں اہلِ حق سے بوچھا کرو۔ (آپ کا مسلد چونکد قر اعت کے متعلق ہور)

اس وقت قراءت کے امام ، امام نافع مدنی علیه رحمهٔ الله الغنی ہیں۔ (لبذا دہسملہ "
کا مسلداً ان سے بوچھ لیجے) (غایة النهایة فی طبقات القراء لابن الجزری، حرف
النون، ۲۰/۲، الرقم: ۳۷۱۸: نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم) الله عَزَّوجَلَّ
کی اُن پر رحمت ہواور اُن کے صدقے ہماری بے صاب بخشش ہو۔ این بجاو

الله الدافع على قالون عليه رحمة الله التوران عليه رحمة الله التوران عليه رحمة الله الدافع عليه رحمة الله الدافع على قالون عليه رحمة الله الدافع على مستقل يجائل سال (تيس سال دوران تعليم اوريس سال تحول علم ك بعد) بر صنة رب من يجال تك كفن قر اعت كر برك ما براورا مام بن - (غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى، باب العين، ١ / ٢ ٤ ٥ ، الرقم ٩ ، ٥ ٢ : عيسى بن مينا من وردان)

الم ورش عليه رحمة الله الوارث العلم قراعت "سيحف ك لئ البيا مَلكُ الله مَراعَت" سيحف ك لئ البيا مَلكُ الله مَراعَت "سيحف ك لئ البيا مَلكُ الله مَراعَت "ممشر" عسفر إختيار كرك مدينه مُوَّر وه " ( وَانعَا الله شَرَعًا وَتُعْظِيمًا ) من امام نافع عليه رحمة الله الوافع كى باركاه من حاضر بوك ( معجم الأدباء لياقوت الحموى، ١٤ منان بن سعيد المعروف بورش المقرىء)

🚭 ..... امام شُخْبَه بن عيّاش بن سالم الاسدى عليه رحمة الله القوى نے اينے

فيضان تجويد 💛

اُستادِ محتر ما مام عاصم كوفى عليه رحمة الله القوى عقر آنِ مجيدى پانچ پانچ آسيس پرهيس گرمى ، سردى ، بارش ميں بھى بھى ناغه ندكيا - يبال تك كه بعض اوقات بارش والے دن پانی سے گذر ناپر تا تھا اور پانی بھى كمر تك اور بھى اس سے زيادہ ہوتا -تين سال مستقل مزاجى سے علم قراء ت سيما - (سير اعلام النبلاء للذهبى ، ٧/ مدى الرقم: ١٣٠٣: ابو بكر بن عياش بن سالم الاسدى)

### قراء ت عشره کے ائم تہ کرام اوران کے راویوں کا تعارف

قرآن مجیدالله تعالی کی آخری اور 'لادیب ''کتاب ہے۔علائے اسلام
نے اس کی تغییر وتوضیح ،مغاہیم ومعانی کی عقدہ کشائی کے لئے انتقک محنت اور قابلِ
رشک جد وجہد کی ہے۔اس کاحقِ خدمت اواکر نے کے لئے صعوبتوں اور مسافتوں
سے بھر پور دور دراز بلا دومما لک کے سفر اختیار فرمائے۔ ہرکسی نے اپنی اپنی ہمتت
اور بساط کے مطابق آگی خدمت کر کے ارفع واعلی مقام حاصل کیا۔ان نفوی قدسیہ
میں قر اعت عشرہ کے دی ائمتہ کرام یعنی دیں امام بھی ہیں جن کی محنت شاقہ سے
قراءت کا سورج آج تک جگمگار ماہے۔

اوران کی ضبط کردہ ،روایت کردہ قراءَ ات حافظینِ قرآن کے لئے منارہ نُور ہے۔ ہرامام کے دو، دوراوی ہیں۔قراءت عشرہ کے ائمتہ کرام اوران کے رادیوں کے اساع گرامی پیش کئے جاتے ہیں:

| راوی دوم                | راوي اوّل              | آئِمَه قِراء ت            |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| امام وَرْشَ             | امام قالون             | امام نافع مدنی            |
| رحمةُ الله تعالى عليه   | رحمةُ الله تعالى عليه  | عليه رَحمَةُ اللَّه الغني |
| ا مام قَنْبَل           | ا مام يَدِّى           | امام ابن کثیرمگی          |
| رحمةُ اللّه تعالى عليه  | رحمةُ اللَّه تعالىعليه | عليه رحمة الله القوى      |
| امام سُؤسِنْ            | امام دُوْري            | امام ابوغمر وبصرى         |
| رحمةُ الله تعالى عليه   | رحمةُ الله تعالى عليه  | عليه رحمة الله القوى      |
| امام ابن ذكوان          | امام بهشام             | امام این عامر شامی        |
| رحمةُ اللَّه تعالىعليه  | رحمةُ الله تعالى عليه  | عليه رَحمَةُ الله الغني   |
| ا مام کھُص              | امام شُعْبَہ           | امام عاصم کوفی تابعی      |
| رحمةُ الله تعالى عليه   | رحمةُ الله تعالى عليه  | عليه رحمة الله الكافي     |
| امام خَلّا د            | ا مام خَلَف            | امام حمزه کوفی            |
| عليه رحمة الله الجواد   | رحمة الله تعالى عليه   | عليه رحمة الله القوى      |
| امام دُوري              | امام ابوالحارث         | امام بسائی کوفی           |
| عليه رحمة الله القوي    | عليه رحمة الله الوارث  | عليه رحمة الله القوى      |
| امام ابن جَنَّاز        | امام ابنِ وَرْ دان     | امام ابوجعفر مدنی         |
| رحمة الله تعالى عليه    | عليه رحمة الله السلام  | عليه رحمة الله القوى      |
| امام رَوْح              | امام رُوَيس            | امام ابو یعقوب مَضْرَئُ   |
| رحمة الله تعالى عليه    | رحمةُ الله تعالى عليه  | عليه رحمة الله القوى      |
| امام ادریس بن عبدالکریم | امام اسحاق وَ رَاق     | امام خَلَف بُزَّ اركوفی   |
| عليه رحمة الله المتين   | عليه رحمة الله الوزاق  | عليه رحمة الله القوى      |

## امام عاصم رحبة الله عليه كانتعارف ﴿ إِلَّهُ

قرآنِ مجيد کي جن سات قر اءاتِ مُحَواتر ه پراُمّتِ مُسْلِمه کااجماع اور إتِّفاق بــــــان مين "قراءت امام عاصم" بي شائل بــــام ماصم كوفى تابعي عليه رحمة الله القوى قراءت كے يانچوين امام بين آب كيارتا لعين سے بين ـ آب كانام 'عاصم' كثيت' الوبكر' والدكانام 'الوالخود واورايك قول ير 'عبدالله' ہے۔آپ صحابی رسول تفشرت سیدُ نا حارث بن حَسَّان رضى الله تعالى عند كى صحبت بابركت سےمُشَرَّ ف بوئے تھے۔آپ كى ولادت باسعادت ساستے ميں كوفدييں ہوئی۔قبیلہ کے اعتبار ہے آپ''اسدی''ہیں۔آپ قرآن وحدیث،صرف ونحو، فقه ولغت کے امام تھے۔آپ بہت بڑے عابد وزامدا ورمتقی ویر ہیز گار تھے۔آپ نے ساری زندگی خدمت قرآن اور عبادت وریاضت میں گذاری۔آپ نے دعلم قراءت '' كَ تَعْلِيم امام شِيْحُ الوعبد الرحمٰن سُلِّي تا بعي عليه درحمةُ الله العنبي سے حاصل کی۔اوران کےوصال کے بعد بالا نفاق ان کی جگہ یرو و ڈیسٹی القُوّاء "کےمنصب يرفائز ہوئے۔آپ تقريباً پچان سال كوفه ميں قراءت كى مندير فائز رہے۔آپ ے بے شمارلوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے شاگر دوں میں نامور 'مُحیرِ ثمینِ كرام "سميت امام اعظم ا بوحنيفه تابعي كوفي عليه دحمةُ الله القوى بهي شامل بير \_ آپ کاوصال مروان کے دورِخلافت کے آخریس کوفہ یاساوہ (شام) میں <u>کا اچ</u>یا

بين كن : مجلس للرَبْغَ شَالدِ لمية قد (ووت اسلام)

فيضان تجويد)

بن بَهُدَلَة ابى النَّبُوُد ابو بكر الآسَدِى الكوفى المُقُرِى، وسير اعلام النبلاء للذهبى، ٢٩/٦ الرقم: ٧٣٣ عاصم بن ابى النجود، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى، ١٣١/٤ الرقم: ٣١٣٧ عاصم بن بَهْدَلَة وهو ابن ابى النَّبُود الآسَدِى) الله عَرَّوَجَلَّ كَى أَن يُردَمَت بواوراًن كَصدق بمارى بِحاب بخشش بولا النَّبي الأَمِين صلى الله تعالى عليه واله وسلم المين بجاهِ النَّبي الآمِين صلى الله تعالى عليه واله وسلم

### قراءت امام عاصم کے راویوں کا تعارف

امام عاصم کوفی تا بعی علیه رحمهٔ الله القوی کے شاگر دول میں سے دوشاگر د "فق حجوید وقراءت" میں بہت مشہور ہوئے ۔ اور بید دونوں حضرات گرامی قراءت امام عاصم کی روایت کرنے والے میں ۔ ان کے اُساع گرامی سے ہیں:

امام عاصم کی روایت کرنے والے میں ۔ ان کے اُساع گرامی سے ہیں:

مرفظ کے امام ابو بکرشعبہ بن عثیاش اسدی علیه رحمهٔ الله القوی

روای میں ایک میں ایروبر سیدی کا میں کا میں میں میں اللہ القوی ﷺ امام حفص بن سلیمان اسدی علیه رحمهٔ الله القوی ان دونوں حضرات ِگرامی کا تعارف پیش خدمت ہے۔

## تعارف امام الوبكر شعبه بن عيّاش اسدى عليه وحمة الله القوى

قراءت امام عاصم کے پہلے راوی امام ابو بکر شُعبہ بن عَیَّا ش اسدی علیه رحمهٔ الله القوی بیں۔ آپ نہ صرف فن قراءت کے امام سے بلکہ صدیث وفقداور زہد وتقویٰ میں بھی بے مثل سے کوفہ کے مُحدِ ثین کرام اور قاریانِ قرآن میں بے بناہ شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت <u>۵۵ میا ۴۹ میں کوفہ میں ہوئی۔</u>

فيضان تجويد)\_\_\_\_\_

التابعين، ١٨٤٤، الرقم: ٥٥٥ ابو بكر بن عياش من يعرف بالكنى من اتباع التابعين، من يعرف بالكنى من اتباع التابعين، ١٨٤٤، الرقم: ٥٥٥ ابو بكر بن عياش من اهل الكوفة، وسير اعلام النبلاء للذهبى، ٢٨٠١، الرقم: ١٣٠٣ ابو بكر بن عياش بن سالم الاسدى آپ كتفوى اورديانت كاميماكم تما كرزندگى بمركوئى ببهوده لفظان كن زبان پرنهيس آيا ورتمام عمركى گناه بيره كمر تكبنيس بوت سنترسال تك متواتر سارى رات بيدارده كرنوافل يرشح اوردن كوروزه ركھتے۔

(كتاب الثقات لابن حبان، كتاب اتباع التابعين، من يعرف بالكنى من اتباع التابعين، من يعرف بالكنى من اتباع التابعين، ٤٢٨/٤، الرقم: ١٥٥٥ ابو بكر بن عياش، وتاريخ بغداد، ٤ ١٩٥٨، الرقم: ٧٦٩٨ ابو بكر بن عياش بن سالم الخياط مولى واصل بن حنان، وسير اعلام النبلاء للذهبى، ٧١٠٨، الرقم: ١٣٠٣ ابو بكر بن عياش)

حضرت سَيِّدُ ناعبدُ الله بن مُبا رَكرحمهُ الله تعالى عليه فرمايا كرتے تھے كم ميں نے امام ابو بكر شعبه بن عَيَّاش اسدى عليه وحمهُ الله القوى "سے برُ هركركى كودمةُ الله القوى "سے برُ هركركى كودمةً الله القوى "نه يايا-

(سیر اعلام النبلاء للذهبی، ۱۸۱۷، الرقم: ۱۳۰۳ ابو بکر بن عیاش بن سالم)

آپ کے 'ملفوظاتِ شریف' میں سے فرمانِ نصیحت نشان سی بھی ہے کہ خاموثی کاسب سے چھوٹافا کدہ 'سلامتی' ہے اور یہ 'عافیت' کے لئے کافی ہے اور یہ بولنے کاسب سے چھوٹا نقصان 'نگیر ت' ہے اور یہ 'مصائب' کیلئے کافی ہے۔

(حلية الاولياء، ابو بكر بن عياش، ٣٣٨/٨ الرقم: ١٢٤١)

فیضایِ تجوید)

آپ کاوصال پُرمُلال مامون اُلَّ شید کے دور میں ۲۱ مُحادَ کی الآخر ۱۹۳ھ میں ۹۸ سال کی عمر میں جوا۔ (کتباب الشقات لابین حبان، کتاب اتباع التابعین، من یعرف بالکنی من اتباع التابعین، ۲۸۱٤، الرقم: ۵۰۰ ابو بکر بن عیاش) انقال کے وقت آپ کی بہن اورا یک قول کے مطابق آپ کی صاحبز ادی رونے گئی تو آپ نے ارشاد فر مایا: آپ کیوں روقی جو؟ میں نے اپنے مکان کے صرف اس ایک کونے میں ۱ ہزار بارقر آن مجید ختم کیا ہے۔

(حلیة الاولیا، ابو بکر بن عیاش، ۳۳۸/۸ الرقم: ۱۲٤۲)

آپ کے صاحبز ادے ابراجیم کا بیان ہے کہ '' میرے والدِ کُترُم نے مجھ سے فرمایا: بیٹا! سُن لو! تمہارے باپ نے زندگی بحرکوئی بھی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور تمیں سال سے سلسل میں روز اندا کی ختم قرآن مجید کرتا رہا ہوں اور خبر دار! اس بالا خانے پر ہرگزتم کوئی گناہ کا کام مت کرنا کیونکہ اس بالا خانے پر میں نے ۲ ہزار بارخم قرآن مجید کیا ہے۔

(اولیا، رجال الحدیث، الرقم: ۱۹ ابو بکر بن عیاش کوفی، ص۱۹ تا ۱۹ الله عَرَّوَجَلَّ کی اُن پررحمت مواوراُن کے صدقے بماری بحساب بخشش مور الله عَرَّوَجَلَّ کی اُن پررحمت مواوراُن کے صدقے بماری بحساب بخشش مورد

### تعارف امام حفص بن سليمان اسدى عليه رحمة الله الدى

'' قراءت امام عاصم كودوسر دراوى امام حفص بن سليمان اسدى عليه من عليمان اسدى عليه در مدة الله القوى بين - آب علم قراءت '' بين امام ابو بكر شُعب بن عيَّاش

فيضاين تجويد)

(177

اسدی علیه و حسه الله القوی سے زیاده ماہر اور بڑے قاری ہے۔ قراءت متوات میں قراءت امام عاصم بروایت حفص سب سے زیاده مشہور اور پڑھی جاتی ہے۔

آپ د حسه الله علیه و معرض کوف میں بیدا ہوئے۔ آپ نے ''قراءت قرآن'
کی تعلیم امام عاصم کوفی تا بعی علیه و حسه الله القوی سے حاصل کی ۔ امام حفص بن سلیمان اسدی علیه و حسه الله انقوی امام عاصم کوفی تا بعی علیه و حسه الله انکافی کے سلیمان اسدی علیه و حمه الله انقوی امام عاصم کوفی تا بعی علیه و حمه الله انکافی کے تا الم عاصم کوفی تا بعی علیه و حمه الله انکافی کے تا الم عاصم کوفی کے سب سے زیادہ ماہر اور عالم سے ۔ آپ رخمه الله تعالی علیه بے شمار اوصاف و کمالات ویزیہ کے ساتھ ساتھ ایک تا جربھی تھے۔ امام اعظم ابو حقیقہ تا بعی کوفی علیه و حسمهٔ انله القوی کے ساتھ کیڑ ہے کی شخور ہی کی سند قراء ت تین واسطوں سے بیارے آ قا و مولا شخوری کریم صلی الله تعالی علیه وَله وَسلّم تک بینچی ہے۔

(التيسير للداني، ص: ٢١)

امام حفص بن سليمان اسدى عليه رحمة الله القوى كى سند قراءت كي حو السلاح من الله القوى سے اس طرح سے ہے: ﴿ آ پِ نے امام عاصم كوفى تا بعى عليه رحمة الله القوى سے برخ ها بي بہلا واسط بيں۔ ﴿ امام عاصم كوفى تا بعى عليه رحمة الله القوى نے زِرٌ بن حكيث اس كر اور عبد الله بن عبيب سكمي تا بعى رحمة الله تعالى عليه ما سے برخ ها بي ورس اواسط بيں۔ ﴿ الله بن عُبيب سُكمي تا بعى رحمة الله تعالى عليه ما سے برخ ها بي دوس اواسط بيں۔ ﴿ الله تعالى عنه مُ قراءت باني صحاب كرام رَضِى الله تعالى عنه مُ اس عاصل كيا۔ أن باني حصاب كرام رضي الله تعالى عنه م كاساع كرامى به بيں:

- ﴿ 1﴾..... معرت سَيِّدُ ناعثمان بن عَفَّان دَحِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُه
- (2) ..... حضرت سَيْدُ ناعلي بن اني طالب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنُه
- ﴿3﴾.....حضرت سَيِّدُ ناعبدالله بن مسعود دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُه
  - ﴿4﴾ ..... حفرت سَيْدُ نازيد بن ثابت دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه
  - ﴿ 5 ﴾ .... حضرت سَيَدُ نَا أَلِي بَن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه

بد پانچوں صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم تیسراوا سطم بیں اور ان پانچوں صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے براور است سَیّدُ الرسلین صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلّم سے پڑھا۔ آپ کا وِصال و ۱۸ بھر میں کوفہ میں ۹۰ سال کی عمر میں ہوا۔

(التيسير للداني ص:١٩)

الله عَزَّوَجَلَّ كَى أَن بِرِرَحْت بَواوران كِصدق بَمارى بِحساب بِخشش بور المين بجاهِ النَّبيّ الأمِين صلى الله تعالى عليه واله وسلم

## روا يب حفص ميل مشهور طُرُ ق كائمته قراءت كا تعارف

قراءتِ إمام عاصم بروايت حفص مين دوطُرُ ق مشهور بين:

# الله المام شاطبئ ومنه المام ألم

المام شاطبي دَحْمَةُ الله تعالى عليه كااسم كرامي الوجمة قاسم بن فيرر وبن خلف

فيضان تجويد)

بن احدالشَّاطِيِّ الرُّعَيْنِي ہے، كنيت ابوالقاسم اور بعض نے ابومحد بيان كى ہے۔آپ کی ولا دت باسعادت اُندُنس (اِسین ) کے شہرشاطبہ میں قریبلَ ۲۳۸ ورکے اواخر میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم گھر کے روحانی ماحول میں حاصل کی اور قِر اءَت کے ابتدائی مراحل بهي اييزشبر مالوف هي مين شخ ابوعبدالله محمد بن العاص رَحْمَةُ الله تعالى عَلَيْه کے پاس طے کئے اور علم قراءَت میں خوب مہارت حاصل کی۔مزیدعلم حاصل کرنے کی خاطرآ یہ نے اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلا دومما لک کا سفر بھی اختیار قرمايا\_اندلس كے شرر مبلسه "ميں شيخ ابوالحس على بن مذيل رَحْمَهُ الله تعالى عَلَيْه سے قر اءَت سبعه کی مشہور کتاب' التیسیر'' حفظ کی اور قر اءَت میں خوب اجراء کیااورساتھ ہی امام ابن مذیل سے علم حدیث بھی حاصل کیا۔اس کے بعدعاز م حرمين طبيبين ہوئے مصركے شہرا سكندر بير ميں شيخ ابوطا ہرسافى رَحْمَةُ الله تعالىٰ عَلَيْه ہے حدیث کاساع کیا۔ ج سے واپسی پر جب آب مصر مینچے تو شائفین علوم قر آن وحدیث میں آپ کی آمد کی اطلاع تھیل گئی لہذامصر کے اطراف وا کناف سے لوگ علمی سیرانی کے لئے بُو ق در بُو ق آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اس بات كاجب شهر كے حاكم قاضى فاضل كو يتا چلانو وه آپ كى خدمت بابركت میں حاضر ہوا ،ا کرام و تعظیم کامعاملہ فرمایا اور قاہرہ میں اینے قائم کردہ مدرسہ میں سب ہےاعلی منصب پرآ ہے کو فائز کر دیا۔مصر کی آب وہوااور پہال کاعلمی وا د بی ماحول آپ کوراس آگیاچنانچاس کواپناوطن مجھ کریمیں کے ہوکررہ گئے۔اس دوران آپ نے تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا۔آپ کی تصانیف میں ' قصیرہ لامیہ' غیر فيضان تجويد 🚤

معمولی شبرت کا حامل ہے جسکی مجملاً ومفصلاً سینکڑوں شرعیں تحریری جا چکی ہیں۔ مُحقیق امام محمد بن محمد جزری علیه دحمة الله القوی " قصیده الممنی کے بارے میں فرماتے ہیں:

الله تبارک وتعالی نے علا مہ شاطبی علیہ الوحمہ کواس فن میں جومقام و مرتبہ بخشا ہے اِس کاعلم اُسی کو ہوسکتا ہے جوان کے دونوں قصائد (لامیہ اور دائیہ) سے واقفیت رکھتا ہوخصوصاً قصیدہ لامیہ، آپ کے بعداس قصیدے کے مقابلے میں بڑے بڑے نصحاء اور بلغاء نے برطا اپنے بجز کااعتر اف واظہار کیا ہے۔ یہ عدیم النظیر قصیدہ اپنے طرز بیان اور بہترین منظم کلام کے باعث بلندی کاس مقام پر فائز ہے کہ اسے ہرکس وناکس (ہرکوئی) سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی خصوصیت کا عرفان اسے بی نصیب ہوگا جوان کے طرز وانداز پر لکھنے کا ادادہ کرے اور پھر مقابلہ کر کے دیکھے۔ الله عَدَّوَ بَعِلَی بارگاہ سے جوشرف وشہرت اس قصیدہ کو عطا ہوئی میر سے ملم کے مطابق کی اور کتاب وقصیدہ کو نہیں مل کی۔ میر سے خیال میں کوئی بھی اسلامی شہراس قصیدہ سے خالی نہ ہوگا۔ بلکہ میر اوجدان قریہ کہدر ہا ہے کہ کس طالب میں مظام کا گھر شاید بی اس سے خالی نہ ہوگا۔ بلکہ میر اوجدان قریہ کہدر ہا ہے کہ کس طالب علم کا گھر شاید بی اس سے خالی ہو۔ (برکات انترین ص ۲۲۵)

فيضاين تجويد)=

(۱۳٦

مُحَلَّ مَنْ قَرَءَ هَا (ا عالله عَزَّدَجَلَّ! زين وآسان كو بنانے والے، بوشيده اور ظاہر كو جائے والے، اس تظیم الثان گھر كے رب! اس تصيده كے ہر برا صنے والے كو نقع بينجا!)

(شرح الشاطبية للملا على القارى، ص: ٤٣٠)

اس تصیدہ کے متعلق ایک روایت بی بھی ملتی ہے کہ محفرت سیّد نا امام شاطبی رَحَمَهُ الله تعالیٰ عَلَیْه خواب میں سرکارد و جہان، رحمتِ عالمیان، پیارے آقاومولا محفور نی کریم صَلَّی اللّه تعالیٰ عَلَیْه وَالِه وَسَلَمَ کی زیارت سے مُشَرِّف بوئے اورادب کے ساتھ عرض کی: اے میرے آقا (صَلَّی اللّه فَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَمَ ) اس قصیدہ کومُلا حَظه فرمائے۔ بیسُن کر آپ نے اِس قصیدہ کوا ہے مُبارک ہاتھوں میں لیا اور (مُلا حظه فرمائے۔ بیسُن کر آپ نے اِس قصیدہ مُبارک ہے جواسے باتھوں میں لیا اور (مُلا حظه فرمائے کے بعدارشاد) فرمایا: بیقصیدہ مُبارک ہے جواسے یا دکرے گابخت میں واضل ہوگا۔

کھڑے ہیں کہ فرمایا نبک من کھتے ہیں کہ فرمایا نبک من کھتے ہیں کہ فرمایا نبک من میں کھتے ہیں کہ فرمایا نبک من می میات ویفی فی پیٹیتہ دیجک البجیّة (یعن) جواس حال میں مرے کہاں کے گھر میں پیقسیدہ ہوتو وہ بخت میں داخل ہوگا۔

(شرح الشاطبية للملا على القارى، ص:٤٣٠)

امام شاطبی رَحْمَهُ الله تعالیٰ عَلیّه فَتِ قراءَت کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ باکمال مُفَیّر ، مُحِرِّ ث، صرف و تحواور لغت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رَحْمَهُ الله تعالیٰ عَلیْه انتہا لَی مُثَیّ و پر ہیز گار تھے۔ آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں کی ایک تعالیٰ عَلیْه انتہا لَی مُثَیّ و پر ہیز گار تھے۔ آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں کی ایک لیک لیک میں فہرست ہے۔ آپ نے حیات مُستعار کی باوان بہاری ویکھیں۔ تقریباً قریباً کی عمر پاکر 28 جمادی الثانی و موھے کو اتوار کے دن عصر کے بعد مصر کے شہر سال کی عمر پاکر 28 جمادی الثانی و موجے کو اتوار کے دن عصر کے بعد مصر کے شہر

فيضارن تجويد)=

187

قاہرہ میں آپ کاوصال ہوا۔علا مدابوالحق علیه رحمة الله المدذاق (نطیب جامع مصر)
نے نماز جنازہ پڑھائی اور پیرشریف کے دن مقطم پہاڑ کے قریب'' قرافہ صغرای''
میں مقبرہ قاضی فاضل میں دفن کئے گئے۔'' قرافہ صغرای'' میں دُعاوَل کی مقبولیت
کے لئے آپ کی قبر مُنوّ رمشہور ہے۔

(شرح الشاطبية للملا على القارى، ص:٤٣٠)

امام محد بن محد جزری علیه در حمد الله القوی فرماتے بیں: میں نے ان کی قبرِ مُنوّر کے پاس قبولتیتِ وُعا کی برکت کھی آئکھوں دیکھی ہے۔

(غایة النهایة فی طبقات القراء لابن الجزری، باب القاف، ۲۲/۲)
علا مرشاطبی علیه الوحمة كواس فانی و نیاسے عُدا بوئے كئ سوسال گرر

گئے کیکن اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ برِ صغیر پاک وہند میں قرآن کریم کی قراءت بطریقِ شاطبی ہی رائج ہے۔الله عَذَّوَجَلَّ کی اُن پررحمت

ہواوراُن کےصدقے ہماری بےحساب بخشش ہو۔

المين بِجادِ النَّبِيِّ الأمين صلى الله تعالى عليه واله وسلم

# المام جزرى رحمة الله تعالى عليه

امام محر جزری علیه رحمه الله القوی 25 رمضان المبارک ای عید ارت است اله القوی 25 رمضان المبارک ای عیلی بن یوسف مفته کی رات کو دمشق میں بیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد بن المعام بین العمری ، کنیت ابوالخیر ، لقب مشمل الله بن ، وطنا جزری دشقی اور مسلکا سُنّی شافعی بین ۔

يضان تجويد 🖊

ومشق بي مين قرآن كريم حفظ كيا- <u>412 ه</u>ين رمضان المبارك مين بوراقرآن سناما۔اس کے بعد تفسیر،حدیث اورالگ الگ قراءت کا درس لیا۔ <u>۷۸ کے د</u>میس سبعہ کادرس لیااور ای سال زیارت جرمین طبیین سے مُشرف ہوئے۔ پھر 79 مے دیس مصر گئے اور تیرہ قراءات تک تعلیم حاصل کی۔'' التیسیر للدانی'' اور''حرز الامانی للشاطبي" جيسى قراءت كى معتركت كوحفظ كيارقر اءًات مين 40 اساتذه ت استفادہ کیا۔ پھر دمثق حا کرعلا مہ دمیاطی ہے حدیث اورعلاً مداسنوی ہے فقہ يڑھى۔آ بايك لا كھا حاديث كے حافظ تھے۔مصر ميں علم اصول،معانی اور بيان یر ہے۔مصر کے شہرا سکندر رہ میں علا مداین عبدالسلام کے شاگردوں سے استفادہ كيا علامه اساعيل ابن كثير في الم المحيط من اورامام بلقيني في 222 هيس سند اجازت دی۔فراغت کے بعد تجوید وقراءت پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا اور ومثق مین' شخ الرُّاء' كعهده يرفائز بوئ - ٤٩٣ ه مين شام ك قاضي مقرر کئے گئے ۔ یانچ سال بعدمصری سلطنت سے اختلاف ہوااور آپ روم کے شہر ''بروسا'' میں مقیم ہو گئے۔وہاں بے شارلوگوں نے استفادہ کیا 🚣 🖍 ھیں جب امیر تیمورلنگ اس علاقے پرمسلط ہوا تو وہ آپ کوایئے ساتھ مادراءالنبر کے علاقہ میں لے گیا کیونکہ امیر تیمورعلاء کا قدر دان اور آپ کا خاصا معتقد تھا۔ وہاں آپ نے پہلے''کش'' پھرسمرقند میں قیام کیاو ہیں آپ نے شرح مصابح وغیرہ کتابیں لکھی۔شعبان <u>ک• ۸</u>ھ میں امیر تیمور کی وفات کے بعد خراسان، ہرات، یز د،

يضان تجويد 💛

اصبهان ہوتے ہوئے شیراز پہنچ تو بادشاہ وقت نے آپ کا بہت احترام کیا اور شیراز کا قاضی مقرر کردیا۔ایک عرصدوبال قیام کے بعد ۲۲ صیل دوبارہ حرمین شریفین کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔اورایک عرصہ قیام کے بعد کے کھ ھیں شیراز واپس تشریف لائے اورآ خری وقت تک خدمت قرآن میں مصروف رہے۔ سنٹر سال سے زائد قرآن وحدیث کی خدمات سرانجام دے کر 82 سال كعمر مين جمعة المبارك كدن ٥رئي الاول ٨٣٣ هكوشيراز مين آيكا انقال موا الله عَنَّوَجَلَّ كَي أَن يررحمت مواوراُن كصدقے مارى يرحساب بخشش مو امين بجاهِ النَّبِيّ الأمين صلى الله تعالى عليه واله وسلم خَضْر ت سيّدُ ناامام محمد بن محمد جزارى عليه رحمة الله القوى بيك وفت مُقرى، حُوِّ د، حافظ، فقيه بنحوي، بياني، مُؤرِّ خ، مُحدِّ ث اورشاع رتھے۔ آپ کی تصافیف عالیہ ان علوم وفنون میں آپ کی کامل دسترس پرشامد ہیں خصوصاً تجوید وقراءت میں آپ کی امامت مسلم ہے اور دنیا بھر میں (آپ کے بعد آنے والے ) گُر اءاور کُوِّ دین آپ کی تصانیف کے وشہ چین ہیں۔آپ کی تصانیف کی طویل فہرست ہےجن میں سے چندتصانف کے نام یہ ہیں:

﴿ الله الله المقدمة الجزرية "(مراسِ اسلاميد من برُ ها فَي جانے والى مخفر مَرجامع منظوم كتاب إس كے 107 اشعار ميں)

﴿٢﴾....."اصول القراء ات"

(٣)....."الأعلام في احكام الأدغام"

(فيضاين تجويد)

12.

🎢 ﴿م﴾....."البيان في خط عثمان"

(۵) ..... "الحصن الحصين من كلام سيدالمرسلين" (احاد مِفِطيب

ہے نتخب اورا دوخلائف کی معروف کتاب)

﴿٢﴾....."النشر في القراء ات العشر"

(المقدمة الجزرية، ترجمة الناظم، ص:د، ه، و)

آپ کے جارصا جزادے تھے:

😸.....ابوالفتح محمر

🗞....ابوالخيرمحمه

ابوالفضل اسحاق السحاق

🕸.....ابوالبقاءالتمعيل

آپ کی تین صاحبز او یان تھیں:

الملي سلملي

🗬 عا ئشہ

🕸 فاطمه

بيتمام كے تمام حافظ، قارى اور محدث تھے۔

( ماخوذ از المقدمة الجزرية مع اردو ترجمه، ص:٤)

أرْجُوبِهِ أَنْ يَنْفَعَ الطُّلَّابِا

وَالْاَجْرَ وَالْقَبُولَ وَالنَّوَابَا

#### تَمّت بالُخَيْر

بِعَوْنِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِلُطْفِ حَبِيبِهِ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالتَّسْلِيْم

۲۶ شوال المكرّ م ۱۳۳۸ هه ۱۳۱ گست ۲۰۱۳ ء

## و شعبه دری کتب کی شائع شده کتابین (المدیسة العلمیة)

| كل صفحات | تناب كانام                                          | (نبرشار)                          |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 392      | نورالايضاح مع حاشية النور والضياء                   | (1)                               |
| 384      | شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد                    | 2                                 |
| (185)    | الفرح الكامل على شرح مائة عامل                      | (3)                               |
| 280      | عناية النحو في شرح هداية النحو                      | $\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$ |
| 299      | اصول الشاشي مع احسن الحواشي                         | (5)                               |
| (155)    | الاربعين النووية في الاحاديث النبوية                | $\begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$ |
| 325      | اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسة                     | (7)                               |
| 241      | مراح الأرواح مع حاشية ضياء الاصباح                  | (8)                               |
| (364)    | تفسير الجلالين مع حاشية انوار الحرمين (المجلدالاول) | (9)                               |
| 241      | دروس البلاغة مع شموس البراعة                        | (10)                              |
| (317)    | عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة                       | (11)                              |
| (175)    | نزهة النظر شرح نخبة الفكر                           | (12)                              |
| (119)    | مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية                       | (13)                              |
| (451)    | التعليق الرضوي على صحيح البخاري                     | (14)                              |
| 170      | منتخب الابواب من احياء علوم الدين                   | (15)                              |
| 252      | الكافية مَعَ شرحه الناجية                           | (16)                              |
| (419)    | شرح الجامي مَعَ حاشية الفرح النامي                  | (17)                              |
| 466      | انوارالحديث                                         | (18)                              |
| 131      | الحق المبين                                         | (19)                              |
| 64       | كتاب العقائد                                        | 20                                |
| 128      | فيضانِ سوره نور                                     | (21)                              |

| (1 £ Y)=(1 £ Y)  | بان تجويد)                                                        | رفيف        |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                  |                                                                   | <u> </u>    |              |
| 352              | غلفائے راشدین<br>                                                 | 22          | √~           |
| 22               | قصیده برده ہےروحانی علاج                                          | 23          | $\downarrow$ |
| 44               | شرح مائة عامل                                                     | 24          | $\downarrow$ |
| 101              | المحادثة العربية                                                  | 25          | $\downarrow$ |
| 144              | تلخيص اصول الشاشي                                                 | 26          | 2            |
| 203              | نحوميرمع حاضية نحومنير                                            | 27          | )            |
| 55               | صرف بهائی مع حاشیه صرف بنائی                                      | 28          | )            |
| (45)             | تعريفات ِنحوية                                                    | <u>(</u> 29 | )            |
| (141)            | خاصيات ابواب الصرف                                                | (_30        | )            |
| ( 228 )          | فيض الاوب                                                         | ( 31        | )            |
| 95               | نصاب اصول بعديث                                                   | ( 32        | )            |
| (288)            | نصابالخو                                                          | (33         | )            |
| (343)            | نصابالصرف                                                         | ( 34        | )            |
| 79               | نصابالتج يد<br>نصابالمنطق                                         | 35          | )            |
| (168)            | نصاب المنطق                                                       | 36          | )            |
| 184              | نصاب الادب                                                        | 37          | )            |
| (124)            | خلاصة النحو                                                       | 38          | )            |
| 159              | فيضانِ تجويد                                                      | 39          | )            |
| <del>(3</del> )  | إِنْ شَيَاءَ اللَّه عَوْدَ عَلْ ورجَ ذيل كتب عنقريب طبع كى جا كير | <u>জু</u>   |              |
| (374)            | تفسير الجلالين مع حاشية انوار الحرمين (المجلدالتاني)              | 40          |              |
| ( - )            | شرح الفقه الاكبر                                                  | 41          | )            |
| 200              | شوح الفقه الاكبو<br>تيسير مصطلح الحديث                            | 42          | )            |
| a ( - )          | مسند الامام الاعظم                                                | 43          | ζ,,,         |
|                  |                                                                   |             | Ñ            |
| ∭ <b>≔</b> (142) | كُنْ: مبلس الله تِعَاظَ الدِّلْيَةِ قَدْ (وعوت إسلامي)            | ئىز ئىز     | للإساع       |





| ( ***                                    | کلا برالی                                              | قرآن مجيد                                                                                                       |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| المطوع المعالمة                          | معنق امؤلف                                             | المالية | <u>څار</u> |
| مكتبة المدينة، كرا بي                    | امام المررضا خال بمتونى ١٣٣٠ه                          | كنز الإيمان                                                                                                     | (1)        |
| مكتبة المدينه كرارتي                     | امام جلال الدين محلى بمتونى ٨٦٣ هـ                     | تفسير الجلالين مع حاشيه                                                                                         | 2          |
|                                          | وامام جلال الدين سيوطى وستوفى الاه                     | انوار الحرمين                                                                                                   |            |
| دارا لكناب العرني بيردت كويعماره         | عبد الله ين عبدالرحل داري متوتى ٢٥٥ ه                  | سنن القارمي                                                                                                     | 3          |
| وارالكتب العلميه بيروت ١٩١٩م             | محمد بين اساعيل بخاري متو في ٢٥٦ه                      | صحيح البخارى                                                                                                    | 4          |
| وازا بان فزم دبيروت ١٩٩٩ اله             | مسلم بن خاخ تشری متونی ۲۶۱ ه                           | صحيح مسلم                                                                                                       | 5          |
| واراحيا والتراث العرفي بيروت الامهاء     | مليمان بن اشعث جمتانی بمتونی ۲۷۵ ه                     | ستن أبي داو د                                                                                                   | 6          |
| مؤسسة قرطبه. قابره معر۱۴۱۹ اه            | الإيكر تحدين بإرون الروياني متوفى ٢٠٠٠ ه               | مسند الروياني                                                                                                   | 7          |
| مكتبة الابام البخاريء قابر دمصر واسماء   | فهربن على تكيم ترزري متوني ٣٢٠ ه                       | توادر الأصول                                                                                                    | 8          |
| وأراحيا والتراش الشالعرنيء بيروت المعتال | سليمان بن احمرطبراني متو في ٣٠٠٠ ه                     | المعجم الأوسط                                                                                                   | 9          |
| واراكتب العلميه ويروسه ومتاهمان          | امام جلال الدين ميوطي متوفي 110 ه                      | التحامع الصغير                                                                                                  | 10         |
| وارنورالمكتبات، جده ١٢١٢ماره             | اين الجزري بعتو في ٨٣٣ھ                                | المقدمة الجزرية                                                                                                 | 11         |
| مكتبدقادري                               | ابن الجزري يمتوفى ٨٣٣ھ                                 | المقدمة الجزرية (مترجم)                                                                                         | 12         |
| وارالكتب العلميه ابيروت ١٣١٨ ٥           | ابن الجزري يمتوفى ٨٣٣ھ                                 | شرح طيبة النشر                                                                                                  | 13         |
| اداره فردغ اسلام، بشر                    | محمدا فروز قاوری چه میا کوئی                           | بركات التوتيل                                                                                                   | 14         |
| مطبع محبتها ئی، دبلی                     | ملاعلی بن سلطان قاری متوفی ۱۴ اره                      | شرح الشاطيه                                                                                                     | 15         |
| وارالكتب العلميد ، بيروت                 | حافظا بوعمروعثان بن سعيد يمتونى ١٣٣٣ هد                | التيسير                                                                                                         | 16         |
| نوری کتب خانه، لا بور                    | قارىء بدالرحن كلى يمتو في ١٣٢٩ھ                        | فوائد كميرمع حاشير لمعات شمسي                                                                                   | 17         |
| رضافا ؤنثريثن الابور                     | امام احمد رضاخان متوفی ۱۳۴۰ه                           | فآوي رضوبي                                                                                                      | 18         |
| مكتبة المدينة، كراتي                     | مفتى محمدا مجد على انظمى متو فى ١٣٦٧ احد               | بهارشريعت                                                                                                       | 19         |
| مكتبة المدينه أراجي                      | مولانا <b>محدال</b> یا <i>ت عطار قاوری د عن</i> دانعان | نمازكاطام                                                                                                       | 20         |
| وارالكتب العلميد وبيروت ١٣١٩ ه           | احمد بن عبد اللَّه شافعي منتوفى ١٣٠٠ه                  | حلية الأولياء                                                                                                   | 21         |
| وارصا در، بیروت ۲۰۰۰ء                    | امام الوحامة محرين تُمدخ الى متوفى ٥٠٥ ه               | إحياء علوم الدين                                                                                                | 22         |
| مكتبة الغرباءالاثرية مدينه مؤده ١٣١٨ه    | عبدالباتي بن قالع بغدادي متوفى ٣٥١هـ                   | معجم الصحابة                                                                                                    | 23         |

|                                     |                                          |                              | _  |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----|
| (ارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۹ه       | ابوحاتم محد بن حبان ،حوفی ۳۵۴ ۱۱         | كتاب الثقات                  | 24 |
| وارائغرب الاسلايء بيردت ٢ ١٩٠٠ ١٥٠  | ابوالحن على بن مُردار قطني ، متوني ٣٨٥ ه | المؤثلف والمحتلف             | 25 |
| دارالكتب العلميه عيروت عام ال       | على بن احمد خطيب بغدادي متو في ٣٦٣ ه     | تاريخ بغداد                  | 26 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٥ه               | علامة كلى بن حسن بمتوفى اسكه             | تاريخ دمشق لابن عساكر        | 27 |
| دارالكتب أتعلميه بهيروت ١٩٣٧ه       | ائن الجزرى متوفى ٨٣٣ھ                    | غاية النهاية في طبقات القراء | 28 |
| دارالفكر، بيردت ١١٨١ه               | محمه بن احمد ذہبی متونی ۲۸ سے            | سير أعلام النبلاء            | 29 |
| دارالفکر، بیروت ۱۳۱۵ه               | احد بن على بن جرعسقلاني منتوني ٨٥٢ ه     | تهذيب التهذيب                | 30 |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٩٦٩ه        | ا ين العما رحثيل متو في ١٠٨٩ه            | شذرات الذهب                  | 31 |
| مصلح الدين پېلې کيشتر ، کراچي ۱۹۸۹ء | علامة عبدالمصطفى أعظمي متوفى ٢ مهماله    | اولياء رجال الحديث           | 32 |
| وارالغرب الاسلامي وبيروت ١٩٩٢م      | يا توت ان عبد الله محوى معونى ١٣٦ ه      | معجم الأدباء                 | 33 |
| مكتبة المدينة أراجي                 | مولانا محمدالهاس عطارقادري مدغلة العالى  | تلادت كى فىنىيلت             | 34 |
| مكتبة المدينة أكراجي                | مجلس المدينة العلميه                     | کامیاب طائب علم کون؟         | 35 |

اللہ علیہ کا جم چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ شلا آج کل بعض اہل مطابع نے تعویذی قرآن مجید چھوٹا کرنا مکروہ ہے۔ شلا آج کل بعض اہل مطابع نے تعوید کی قرآن مجید جھوٹائے ہیں جن کا قلم انتاباریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ حمائل بھی نہ چھوٹائی جائے کہ اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے۔

ک کسی نے محض خیر و برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجیدر کھ چھوڑا ہے اور تلاوت نیس کرتا تو گناہ نیس بلکداس کی بینیت باعث تواب ہے۔

پہ مسلمانوں میں بیده ستور ہے کر آن مجید پڑھتے وقت اگرائھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کردیتے ہیں کہ اگر کھلا ہوا ہیں کھلا ہوا جیوڑ کر نہیں جاتے بیادب کی بات ہے۔ گر بعض لوگوں میں بیمشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا جیوڑ ویا جائے گا تو شیطان پڑھے گا،اس کی اصل نہیں۔

الم قرآن مجيديرا كريقصد توين بإدال ركها كافر بوجائكا



#### *سُ*نِّتُ كَىٰ بَهَادِينُ

اَلْتَحَدُدُ لِلْهُ عَزَامَهُ اللّهِ عَلَى قَرَان وَسُنَّت كَى عَالَمُكِيرَ غِيرِسا كَ تَحْرِيكَ وَحِتِ اسلامى كَ مَبِعَ مَبَعَ مَدُ فَى عاصل مِن بَعْرَتُ مِنْ اللّهِ عَزَامَهُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ مَعْرَات عَفِرِب كَ ثَمَازَكَ بِعِداً بِ عَشِيمِ مِن بونَ عالَ مِن بَعْرات عَفرِب كَ ثَمَازَكَ بِعِداً بِ عَشِيمِ مِن بونَ واللّهِ مِن بِعَنَا اللّهِ مَن يَوْل كَ مِنا تَعْرار مَن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهِ مَن يَوْل كَ مَدَ فَى اللّهُ اللّهِ مَن يَوْل كَ مَدَ فَى اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن فَى اللّهُ اللّهُ مَن فَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن فَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

براسلامی بھائی اپنا بیز بن بنائے کہ" مجھا پنی اورساری ونیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ "اِنْ هُنَا اَللهُ عَلَيْهَا اِنِی اِسلاح کی اُوشش کے لیے" مَدَ فی قاطوں" من مرز ہے۔ اِنْ هُنَا اللهُ عَلَيْهَا وَمِنْ مَنْ اَللهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا لِهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْ















فيضان مدينه ، محلّه سوداگران ، پراني سنري مندُي ، باب المدينه ( کراچي )

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net